# الوارالولياء

مولوی هیاب الله وقار

# خانقاہ عمادیہ قلندریہ بیٹنہ سیٹی عظیم آباد کے پیران سلاسل کا تذکرہ

# انوارالاولياء

(سلسلهء عمادیه) مولفه مولوی حسیب الله مختار

> تر تیب و تدوین سید نعمت الله

3143

بساطِ ادب (پاکستان)

### جمله حقوق بهرحق مرتب محفوظ

كتاب : انوار الاولياء

مولف : مولوی حبیب الله مخارّ

ر تيب و تدوين : سيد نعمت الله

بة A-57 باك 18 فيدرل على أيرياكرا في 75950 با

فول : 674092 اور 6344439

سالِ طباعت : ۱۳۲۰ مطابق جنوري ۲۰۰۰ء

صفحات : 152

قيت : 150ردي

كم وزنگ عاطف جاديد)

سرورق : سافٹ سیک کمپیوٹرز (عاطف جادید)

طابع : قرم پر عنگ پریس

برابتمام : بماطِادب (پاکتان)

ناشر بماطِ ادب(پاکستان) آر۔۹ ابلاک۲۰ فیڈرل ٹی ایریا کراچی۔75950 فون656298

# 3143

انتساب
ہمارے پیارے لباجان
مولوی محمدولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ
کے نام
جنہوں نے اس نایاب کتاب کے مسودے کو محفوظ رکھا
اور میرے سپر دکیا
کہ آج میں اس کی تر تیب نو کر کے اسے شائع کر سکا

ii.

#### فهرست

| Y          | تقريظ المراسلم فرخي                    |
|------------|----------------------------------------|
| 4          | مقدمه سد مرتب                          |
| 19         | ديباچه سد                              |
| rr         | حضرت محمرر سول الله صلى الله عليه وسلم |
| rr         | حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهٔ     |
| 14         | حفزت للم حين "                         |
| **         | حضرت امام زين العلبدين "               |
| ra .       | حفرت امام محمر باقرط                   |
| ۳۱         | حضرت امام جعفر صادق                    |
| rr         | حطرت امام موسیٰ کا ظلم ا               |
| mm         | حطرت امام على الرضاة                   |
| ro         | حفرت شخ معروف كرتي                     |
| ٣٧         | حفزت خواجه سرى مقطي ً                  |
| ٣٨         | حفرت جنير بغدادي                       |
| ٣١         | حفرت في الديح شبكي                     |
| ~~         | حضرت مينخ عبدالواحد تمين               |
| <b>r</b> a | حفرت شاه ابو الفرح بوسف طرطوى          |
| ra         | حضرت شيخ ايو الحسن على الهيكاريّ       |
| 40         | حضرت شيخ ايوسعيد مبارك مخذوى ت         |
| r 2        | حضرت سيد محى الدين عبد القادر جيلاني"  |
|            | 3                                      |

| 5    |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| or   | حضرت شيخ الشيوح شاب الدين سروردي                                 |
| ۵۵   | حفزت سيد مبارك غزنوي                                             |
| 04   | حطرت سيد نظام الدين غزنوي ت                                      |
| ۵۷   | حضرت سيد نجم الدين تكندرغوث الدهر                                |
| † Y• | حضرت قطب الدين بينادل سرائدازغو في جو نپوريٌ                     |
| 40   | حفرت شاه محمد قطب قلندارً                                        |
| ar   | حضرت شيخ عبدالسلام المعروف به شيخ علنٌ                           |
| 40   | حصرت شيخ عبدالقدوس جون بوريٌ                                     |
| AK   | حضرت شاه مجتبط عرف شاه مجا قلندر لا مربوري                       |
| 20   | معزت شخ عبدالرسول کھوندوی المعروف بدراجگری ا                     |
| 20   | حضرت سيد محمه فاهل قلندر ساد هوري                                |
| 24   | حضرت خواجه عماوالدين فلندرباد شأة                                |
| 10   | حفرت شأه محمد مجيب الله القادري القلعدري "                       |
| 91   | حقترت شاه غلام نقشبند سجادً                                      |
| 90   | حصرت شاه محمه نورالحق لبدال قلندرا كمتخلص به تپان م              |
| 99   | حضرت مولاناحافظ شاه محمد ظهورالحق محدث                           |
| 1+9  | حطرت مولا ناحافظ مخدوم سيدشاه نصيرالمخت جراغ عظيم آباد           |
| IIA  | حضرت مولانا الحاج شاه على امير الحق القادرى القلعدري التحام      |
| 179  | حضرت مولاناحاجي سيد شاه رشيد الحق"                               |
| 1179 | سببا قامت و توطن آباء حصرت مر شدی شاه رشید الحق د رقصبه پیعلواری |
| 441  | حضرت مولاناحافظ سيدشاه حبيب الحق                                 |
| 16.4 | حضرت مولاناسيد شاه صبيح الحق"                                    |
| 10+  | حضرت مولاناسيد شاه فريدالحق مدخلانه                              |
| 154  | حضرت مولاناها فظ سيدشاه محمر حبيب الحق كى اولادين                |

# تقريظ

انوار الاولیاء متاز محرم صوفی یزرگ مولوی حبیب الله مخارکی کتاب "وسیار خیات" کاس جھے کی تدوین نوہے جس کا تعلق اکابر سلسلہ کے تذکرے سے ہے۔ اکابر کے تذکرے کابیہ حصد مفید معلومات افزا اور اہم ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ بید ایک معروف بزرگ کی تالیف ہے اور اس اعتبار سے بھی کہ عقیدت مندوں اور و لیجی رکھنے والوں کو اس کے ذریعہ سے سلسلے کی بہت می باتوں اور اہم مکتوں کا علم ہو تا ہے اور بررگول کے کارنا موں سے صحیح وا تغیت ہوتی ہے۔

مولانا حبیب الله مخارِ نے بیبات بہت صحیح لکھی ہے کہ "ہمارے اکثر ہیر بھائی بیہ فہیں جانے کہ "ہمارے اکثر ہیر بھائی ہی فہیں جانے کہ ہمارے ہیران طریقت کے کیانام ہے۔ جنہوں نے بدر بعد شجرہ جانا بھی توبیہ فہیں جانے کہ بیدلوگ کیے ہے اور کمال ہے "۔"انوار الاولیاء "کا مقصداس ناوا قفیت کا از الد اور مریدوں کی روحانی اور ذہنی تعلیم ہے۔ اپنے اختصار کے باوجود "انوار الاولیا" کار آمد اور قابل قدر کتاب ہے۔

'صاحب انوار الاولیاء' کے نبیر سے سید نعمت اللہ صاحب نے 'وسیانہ نجات' سے اغذو تدوین کاکام بردی خولی، محنت اور گئن سے انجام دیا ہے۔ انھوں نے دراصل تذکر سے کو زبان و بیان کا نیا نداز دے کر اسے آج کے قاری کے لئے زیادہ مفید اور د ککش بنادیا ہے۔ اس سے پہلے انھوں نے ''احوال و آغار ، مولوی حبیب اللہ مخار '' کے عنوان سے مولانا مخار اور اس کے خاند ان کے حالات برے ستھر سے پیرائے میں قلم بعد کئے تھے۔ ''انوار الاولیاء''ان کا ورسر اکار نامہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مفید اور قابل قدر کتاب قار کین کے حلقے میں ضرور مقبول ہوگی۔

(ۋاكىژ) اسلم فرخى ۲۳رجبالىر جب۳۲۰ء

#### مقدمه

علائے کرام اور صوفیائے عظام کی خدمات جلیلہ سے برِ صغیر میں اسلام کی آبیاری اور توسیع واشاعت ہوئی۔ اس کی حفاظت بھی انہیں اللہ والوں نے کی۔ حکومت کی وست گیری برائے نام اور اکثر سیاسی مصلحت کا شکار تھی۔ صوفیائے عظام کامسلک صلح کل تھا۔ وہ بہت نرم خوتھ ان کے مزاج میں شدت نہ تھی۔ وہ مقامی رنگ کوساتھ لیے کر چلے اس لئے ان کے کام میں مقامی لوگوں کو کشش محسوس ہوئی اور لوگ جوق در جوق ان کے حلقہ میں داخل ہوتے گئے اور یوں بر صغیر میں اسلام کے بھیلنے کا سبب در جوق ان کے حلقہ میں داخل ہوتے گئے اور یوں بر صغیر میں اسلام کے بھیلنے کا سبب

علاء اور صوفیا کے علمی اور دین کار ناموں کو ان کے ملفو ظات اور تذکروں ک شکل میں ان کے مریدوں اور عقیدت مندول نے قلم بند کیا۔ ان ملفو ظات سے آنے والی شلیں اپنے بزرگوں کے کار ناموں سے واقف ہو کیں۔ ان کار ناموں کاذکر اور ان کا مطالعہ بھی باعث برکت ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار ؓ نے اپنی تالیف تذکرة الاولیاء کے دیباہے میں صوفیاء ، علاء اور اولیاء کے تذکروں کے مطالعہ سے سولہ

فاكدے لكھ بين ان بين سے چنديہ بين د

ا جناب رسول الله عليه كاار شاد گرامی ہے كه صالحين كے ذكر كرنے كے وقت الله تعالى ذكر كرنے والے كو وقت الله تعالى ذكر كرنے والے كو مايوس واپس نه كريں۔

۲۔ کتاب کے جمع کرنے والے کی یادگار قائم رہتی ہے جو کوئی اس کو پڑھے اور دعائے خیر سے یاد کرے تو کیا تعجب ہے کہ جمع کرنے والے کی بخش کاباعث ہو۔

س۔ حضرت جنید بغد اوگ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ بزرگوں کی حکایات و روایات سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے شکتہ ول کو تقویت پہنچتی ہے۔

مر حضرت ابو علی رفاق نے فرمایا کہ بزرگوں کی باتوں کو سننے سے اگر سننے والا طالب ہے تو قوی ہمت ہو جاتا ہے اور سننے والا مدمنح اور متکبر ہو تو غرور اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے۔

۵۔ حضرت شیخ فریدالدین عطار تذکرۃ الاولیاء کی تالیف کی وجہ بیان کرتے ہوئے گئے جہاں کرتے ہوئے گئے جہاں کہ ممکن ہے کہ بزرگول کے مقدس کلام سے ان کو مدواور فائدہ حاصل ہواور موت سے پہلے کسی بزرگ کی دولت سابیہ نصیب ہو جائے۔

۲۔ قرآن اور حدیث کے بعد انہوں نے بزرگان دین کے کلام کو سب سے بہتر دیکھااس لئے اپنے آپ کواس شغل میں مصروف رکھا تاکہ وہ ان بزرگوں میں سے نہیں توان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت ہی ہوجائے گی۔

ے۔حضرت شیخ فریدالدین عطار لکھتے ہیں کہ مجھ کوابیازمانہ نظر آرہاہے کہ اہل غفلت نے بزرگوں کے کلام کو اہل غفلت نے بزرگوں کے کلام کو

کیجا کرنا مناسب خیال کیا تاکه گمراہ لوگ اس کا مطالعہ کر کے سعادت ابدی تک پہنچ جائیں۔

۸۔ بزرگوں کی باتیں اول ہے کہ پڑھنے والے کو اہل دنیا کی طرف سے سر د
کرتی ہیں دوئم ہے کہ آخرت کی یاد ولاتی ہیں۔ سوم ہے کہ اللہ تعالی کی دوستی دل ہیں پیدا
کرتی ہیں۔ چمارم ہے کہ جب کوئی آدمی اس کو پڑھے گا تو اس تھن اور سخت ترین راہ کے
لئے زاد سفر اکٹھا کر ناشر وع کر دے گاجو موت کے بعد سب کو در پیش ہے۔

9۔ کل قیامت کے دن شاید اس تالیف کی وجہ سے نظر عنایت کر دی
جائے۔

اس کتاب میں خانقاہ عمادیہ قادریہ قلندریہ عظیم آباد کے پیران سلاسل کا تذکرہ ہے اور یہ بہار کے علماء اور مشاکخ کے سلسلہ میں بہت اہم اضافہ ہے۔ مناسب

معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مولوی حبیب الله مختار صاحب ؓ کا مختصر تعارف پیش کردیا جائے۔

(۱) مولوی حیب الله مخار صاحب تقریباً ۱۵ ۱۸ الم محیمین عظیم آباد کے محلّہ لودی کرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کانام محمد الله تقااور سعد الله آپ کے واداکا تام محمد الله تقااور سعد الله آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگیا س تام تھا۔ مولوی صاحب ایک سال کے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگیا س کے بعد اپنے وادا سعد الله صاحب کے زیر سابہ پرورش پاتے رہے۔ لیکن آپ صرف سست برس کے تھے کہ آپ کے واداکا بھی انتقال ہوگیا۔ آپ کی دادی کی ایک ہمشیرہ سست برس کے تھے کہ آپ کے واداکا بھی انتقال ہوگیا۔ آپ کی دادی کی ایک ہمشیرہ تھیں ان کا نام وزیر ان تھا انہوں نے آپ کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت دی۔ اس کے بعد خانقاہ عماد یہ میں حضرت مولانا علی امیر الحق قد س سرہ کے زیر گر انی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ اٹھارہ سال کی عمر تک انہوں نے قارسی کی پیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قارسی کی پیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قارسی کی پیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قارسی کی پیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قارسی کی پیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قارسی کی پیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قارسی کی پیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قارسی کی بیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قاربی کی بیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قاربی کی بید کی بید کی بید انہوں نے قاربی کی بیکیل اور عربی کی بید انہوں نے قاربی کی بیکیل اور عربی کی بید انہوں نے تاری کی بید کی بید کی بید انہوں نے کہ کی بید کی بی بید کی بی

اس کے بعد آپ مولوی خداخش خان بہادرسی گی ای کے پاس چلے گئے اور چند ماہ پڑھ کر ان کے بھائی مولوی اسمعیل صاحب سب رجٹر اد کے ساتھ بلہ رجٹری میں ۱۸۸۲ء میں وشقہ نویس مقرر ہوئے۔ایک سال بعد مولانا شاہ علی امیر الحق قد س سرہ کی علالت کی خبر سن کر بلہہ سے واپس عظیم آباد آگئے اور آپ کو خدا بخش خان صاحب نے گور نبنٹ کی طرف سے لاء اسجیدٹ Agent مقرر کیا۔چھاہ خان صاحب نے گور نبنٹ کی طرف سے لاء اسجیدٹ Agent میں آپ نے مخار کاری کا امتحان دیا بعد مقر فہ کاموی میں محرر مقرر ہوئے۔ ۱۸۹۸ء میں آپ نے مخار کاری کا امتحان دیا اور کامیاب ہو کر پر بیکش (Practice) کرنے لگے لیکن اس کام میں آپ کا دل نہ لاگا۔ آپ کا میلان طبع تصوف کی طرف تھالہذ امخار کاری ترک کردی اور اس جا کداد کی

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے "احوال و آثار مولوی حبیب الله مختار" ریکھیں۔

آمدنی سے جواہلیہ کوتر کے میں ملی زندگی ہر ک۔ آپ نے شاہ رشید الحق قدس سرہ کے وست حق پر ست پر بیعت کی تھی۔

حییب اللہ صاحب کا ۱۵ر رہیع الاول ۱<u>۳۳۱ھ مطابق ۱۲ اپریل ۱۳۳۱ء</u> یوفت فجر عظیم آباد میں انقال ہوا۔ شاہ ابو بختیار کی درگاہ سے جنوب میں دو گز کے فاصلے پر قبر ستان باغ مالوخال میں و فن ہوئے۔ علامہ تمناعمادی نے قطعہ تاریخ دفات کما<sup>ے</sup>

نه ہو "آگاہ" تو خود نام و پیشہ بنا دے گا تجھے اے مرد ہشیار گاہ کی مرد ہشیار کہ کس سنہ میں ہوئے رخصت جمال سے مرے کھائی "حسیب اللہ مختار" مرے کھائی "حسیب اللہ مختار" = ۲۷۔۱۳۸ء

مولوی صاحب سے عاشق رسول علیہ تھے۔خانقاہ عمادیہ میں ہر قمری اہ کی بارہ تاریخ کو موئے مبارک رسول اللہ علیہ کی زیارت ہوتی ہے۔اس موقع پر خانقاہ کے بزرگوں کی کہی ہوئی فارسی حمد و نعت پڑھی جاتی ہیں۔اس محفل میں آپ بابعدی سے بزرگوں کی کہی ہوئی فارسی حمد و نعت پڑھی جاتی ہیں۔اس محفل میں آپ بابعدی سے شریک ہوتے ہے اور نعت کی ایک قدیم بیاض سے نعت خوانی آپ کی سر بر اہی میں ہواکرتی تھی۔

خانقاہ میں عرس اور دوسری محفلوں میں پابندی سے شریک ہوتے تھے۔ آپ صوم و صلواۃ کے پابند تھے۔ نوافل ، شب ہیداری اور اور ادواذکار کا بھی آپ کا معمول تھا۔ اکثر عرس میں عظیم آباد اور نواح میں واقع خانقا ہوں کے علادہ بمار شریف اور آبکلہ (گیا) کی خانقا ہوں میں شرکت کرتے تھے۔ آپ کوہزرگان دین سے بہت عقیدت تھی مختار صاحب کے پاس بودی اہم نادر و نایاب کتابوں کا ایک برواذ خیر ہ تھا۔ کتب اندوزی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ظاہر ہے یہ شوق ان کو مولوی خدا بخش اور خانقاہ عمادیہ کی صحبتوں بیں رہ کر ہوا ہوگا۔

آپ نے جو کتابیں تصنیف و تالیف کیس ان کی فہرست و بل میں وی جاتی

-4

ا۔ انوار الاولیاء مع اسر ار الصوفیا۔ اس بیس خانقاہ عمادیہ کے پیران سلاسل کا تذکرہ لکھا ہے۔ یہ کتاب کلکند ہے ۱۹۱۹ء میں چھنے والی تھی لیکن بوجوہ چھپ نہ سکی۔ اس کتاب کا تذکرہ انہوں نے متعدد جگہ اپنی تالیف ''تذکرہ الصالحین'' میں بھی کیا ہے لیکن مخضر نام یعنی انوار الاولیاء لکھا ہے۔ اس کتاب کا مسودہ نا پید ہے۔

۔ ۲۔ انوار الاذکیا فی احوال الصوفیہ۔ اس کتاب کا واحد نسخہ خانقاہ عمادیہ منگل تالب پینہ سیٹی (ہندوستان ) میں موجود ہے۔ اس کتاب میں پیران سلاسل خانقاہ عمادیہ کا تذکرہ اور مختصر طور پر تصوف کے مسائل پر سے کی گئی ہے۔

سوروسیلہ نجات: یہ کتاب پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے۔اس کے دوجھے
ہیں پہلے جھے میں پیران سلاسل عمادیہ، قلندریہ کا تذکرہ اور دوسرے جھے میں تصوف
کے مسائل پر محث کی گئی ہے۔اس کتاب کے تذکرہ کا حصہ ''انوار الاولیاء" کے نام سے
پیش ہے۔

سے تذکرۃ الصالحین : عظیم آباد اور نواح کے مشائخ و صوفیاکا تذکرہ ہے یہ کتاب مسلقہ اللہ عظیم آباد میں چھپ چکی ہے۔اب یہ جلد ہی کر اچی سے دوبارہ شائع مونے والی ہے۔

۵۔ شخقیق الکلام فی المولد و القیام: اس کتاب میں محفل میلاد میں قیام کرنے پر متوازن انداز میں بحث کی گئی ہے۔

اور علاج کابیان ہے ، بغض جگہ کچھ نقش اور تعویذ بھی لکھے گئے ہیں۔
اور علاج کابیان ہے ، بغض جگہ کچھ نقش اور تعویذ بھی لکھے گئے ہیں۔
شعر و شاعری: آپ کو شاعری کا بھی ذوق تھالیکن کسی سے تلمذ حاصل نہ تھا۔ آپ مشعر و ن بی بھی شرکت کرتے تھے۔ بعض اشعاد میں معرفت کے مضامین بھی بائد ھے ہیں۔ ان میں سے چند ذیل میں و ئے جاتے ہیں۔

کعبہ میں دہر میں ہے کلیسا میں ہے وہی وُھونڈ و تو ہر جگہ ہے شیں تو کہیں نہیں اُل کُل نہیں ہوں میں کہ کہوں ہندہ ہوں ترا جب تک کہ تیرے در یہ جھکے یہ جبیں نہیں جب کہ حسیب خاص ترے در کا ہے غلام جائے گا آستال سے ترے وہ کہیں نہیں جائے گا آستال سے ترے وہ کہیں نہیں

عقبیٰ کی خبر لو تم دنیا کی ہوس چھوڑو کام آئے گایاں تم کو بیہ لعل و گهر کب تک

مختار صاحب کی بردی خواہش تھی کہ انوار الاولیاء چھپ جائے کیکن وہ ان کی حیات میں نہ چھپ سکی اور اس کا مسودہ بھی نایاب ہے۔اب ان کی کتاب وسیلہ نجات کی

تدوین کر کے تذکرے کا حصہ انوار الاولیاء کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس میں کو شش کی گئی ہے کہ مختار صاحب کی تحریراپنی اصل حالت میں رہے لیکن کہیں کہیں جملوں اور الفاظ کی ترتیب میں معمولی ر دوبدل کیا گیا ہے۔ ہر برزرگ کے تذکرے کے بعد ان کا قطعہ تاریخ و فات بھی لکھ ہوا تھا وہ اس تذکرے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ پچھے اصحاب کے حالات نکال دیئے گئے ہیں۔ ان کا تذکرہ مختار صاحب نے تذکرة الصافین میں شامل کر دیا ہے۔ جن برزگوں کے حالات اس کتاب میں شامل نہیں کئے الصافحین میں شامل کر دیا ہے۔ جن برزگوں کے حالات اس کتاب میں شامل نہیں کئے گئے ان کے اسائے گرامی میں ہیں۔

ا حضرت مخدوم شاه ابوتراب قلندر پجعلواروگ ۲ حضرت مخدوم شاه عبدالحق قطب قلندرٌ ۳ حضرت شاه انع م المدین قلندرٌ ۶ حضرت شاه و جهه آبله قلندرٌ ۵ حضرت مولوی ها فظ محمه صفیٌ ۲ حضرت مولوی ها فظ محمه وییٌ ک حضرت مولوی شاه آل یسینٌ ک حضرت مولوی شاه آل یسینٌ ۸ حضرت مولایا شاه احمه ظهیرالحق ً

9\_حضرت مولاناها فظ سيد شاه محمد سفير الحق محدثٌ ١٠\_حضرت مولاناها فظ شاه فقير الحقٌ

مجھے امید ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے خانقاہ عمادیہ پٹنہ سیٹی (عظیم آباد) کے پیران سلاسل کے بارے میں وابستگان خانقہ اور عام لوگوں کی معلومات میں گراں

قدراضافه ہو گا۔

مسودے اور مطبوعہ کتاب کی عیارت کے فرق کو ظاہر کرنے کے لئے إیک نمونہ مسودے سے اور وہی حصہ مطبوعہ کتاب سے نقل کیا جاتاہے تاکہ دونوں کے فرق کا کچھاندازہ ہو سکے۔اس عبارت میں اس زمانے کے رواج کے مطابق اکثر "ے" ی جگه "ی" کاسی گئی ہے اور "ھ" کی جگه "ہ" کو استعمال کیا گیا ہے۔ مسودے کی عبارت:

صاحب منبع الانساب لکھتے ہیں کہ آپ مریدا پنی چھا چیخ ضیاء الدین او نجیب سروردی کے میں۔اور زمانہ قطب ربانی کا پایا ہی اور برکت ملازمت سے آنخضرت کے فوائد عظیم وبہر ہ تمام حاصل کیا نقل ہے کہ شیخ شہاب الدینٌ فرماتے ہیں کہ علم کلام میں مشغول تفااور کئی کتابی اوسکی میں نے یاد کی تہیں۔اور چیا ہماری اس سے منع کرتے تنی۔ ایک روز ہماری جیاوا سطے زیارت حضرت چیخ عبدالقادرؓ کے گئی اور میں او کلی ساتھ تفامجهی کماکہ حاضر رہوکہ پیر مردولی آیاہے اور دل اوسکا اللہ تعالی سے خبر دیتاہے و منتظر ر ہوبر کات دیدار کے جب میں بیٹھا تو شیخ ابو نجیب ؓ نے کہا کہ یاسیدی بیبر اور زاوہ مبر اعلم کلام میں مشغول رہتاہے ہر چند کہ میں منع کر تاہوں باز نہیں آتاہی۔

اس کی جگہ اس مطبوعہ نسخ میں عیارت یوں لکھی گئی ہے۔

(۱) آپ اینے جیاضیاء الدین او نجیب سہر ور دی کے مرید تھے۔ قطب رہانی کا زمانہ پایا۔ آپ کی ملازمت کی ہر کت سے فوائد عظیم وہر و تمام حاصل کیا۔ شیخ شماب الدین فرماتے ہیں کہ میں علم کلام میں مشغول تھا۔میں نے اس کی کئی کتابیں یاد کی تھیں۔ ہمرے جیاس سے منع کرتے تھے۔ ایک روزوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلائی کی

۔ زیارت کو گئے میں ان کے ساتھ تھا۔ مجھ سے کہاکہ حاضر رہوکہ پیر مردولی آیا ہے۔ اس کادل اللہ تعالی سے خبر دیتا ہے۔ دیدار کی برکت کے منتظر رہو۔ جب میں بیٹھ توشیخ ابد نجیب ؒنے کہا کہ یاسیدی میر ابر اور زادہ علم کلام میں مشغول رہتا ہے۔ ہر چند میں منع کرتا ہول باز نہیں آتا ہے۔

(۱) منتجالا نساب

اس کتاب ہیں مخطوطے کے قدیم امل کو جدید امل سے بدل دیا گیا ہے مثلاً اور "اوس کو اس اور "اوس کی "کو "اس کی "کھی گیا ہے اور مرکب الفاظ کو بھی توڑ کر جدید املا سے بدل دیا گیا ہے۔ مثلاً "حسنعلی "کو "حسن علی "وغیرہ اور مناسب پیراگر اف اور او قاف ور موز بھی مرتب نے قائم کئے ہیں۔ یائے معروف و مجمول کے استعال کو جدید املا سے بدل دیا گیا ہے اور دو چشمی "ھ" کے استعال کو بھی جدید طرز پر کیا گیا ہے مثلاً تما کو تھا ہے بدل دیا گیا ہے تاکہ قارئین کو مطالعہ میں سہولت ہو۔

اس کتاب کے مسووے میں جھیل کتاب کی تاریخ ۲۲ر جمادی الاول اسلامے درج ہے لیکن داخلی شوابد ہے اندازہ ہو تاہے کہ متذکرہ تاریخ کے بعد بھی مختار صاحب اس میں اضافے کرتے رہے ہیں۔ مثلاً حضرت شاہ علی امیر الحق تے ذکر میں مولوی غلام غوث کی تاریخ وفات کار مضان واسلام تحریر کی ہے۔ حضرت شاہ رشید الحق تے کہ کر میں تحریر کیاہے کہ مسلام کے شوال میں آپ کاار اوہ دوبارہ جج و شید الحق تے کہ کر میں آگے تحریر فرماتے ہیں کہ محرم زیارت ہے مشرف ہونے کا ہوا۔ آپ ہی کے ذکر میں آگے تحریر فرماتے ہیں کہ محرم اسلام کو جہز پر سوار ہو کر حجاز روانہ ہو گئے۔ حضرت غلام نقشبند محمد سجاد قلند تے کہ بیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کا پورا تذکرہ ماہ صفر ساسلام کے رسالہ معارف میں النفصیل درج ہے۔

مخار صاحب نے ساله سال کی محنت کے بعد یہ تذکرہ واسیاہ مطابق مطابق مطابق معالی معنی مکمل کیا اور کم از کم بائیس سال بعد تک اس میں مزید ترمیم کرتے رہ ہونگے۔ مخار صاحب کے صاحب زادے مولوی محمد ولی اللہ ، راقم کے والد نے اس مخطوطے کی حفاظت کی اور میر سے سپر دکیا۔ ستر کی دہائی میں میں نے اس کو صاف کرنے کے لئے پچھ کام کیا تھا پھریہ کام ملتوی ہوگیا۔ اب ۱۹۹۸ء سے میں نے دوبارہ کام شروع کیا اور اب ۱۹۹۹ء کے آخر میں ختم کیا۔ اس طرح اس تذکر سے میں تین کی میشوں کی کو شیس شامل ہیں۔

اس کتاب میں حضرت شاہ رشید الحق کے حالات کم تھے۔ آپ کی وفات کا تذکر ہ بھی نہ تھا اس لئے میں نے تذکر ۃ الصالحین سے بھی بچھ حالات نقل کئے ہیں۔ اس طرح شاہ حبیب الحق کے حالات تذکر ۃ الصالحین سے لئے گئے۔ پچھ استفادہ شاہ متین الحق عمادی کی کتاب "نقوش صبیح" سے بھی کیا گیا ہے۔

اس کتاب کامسودہ بہت ہی خستہ اور خراب حالت میں ملہ تھا۔ کاغذ بہت ہی معمولی اور اکثر ایک صفحے کی تحریر دوسر نے صفحے پر اس طرح ابھر آئی ہے کہ پڑھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اکثر محد ب شیشے کا استعال کر ناپڑا۔ پھر بھی حتی الا مکان کو شش کی گئی ہے کہ تحریر صحیح حالت میں رہے۔ اس پر بھی ممکن ہے کہ کسی نام یالفظ کو پڑھنے میں غنطی ہو گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔

ایک دو جگہ طویل خطوط اور خواب حذف کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اسائے پیران سل سل اور نقل اجازت نامہ خلافت وغیر ہ حضرت شاہ مجیب اللّٰہ کے ہیان میں فارسی میں تھے، کہیں کہیں حذف کر دیئے گئے کیونکہ سے کام ہونا مشکل تھااور

میں نے سوچاکہ نوے فیصد کام منظر عام پر آجائے وہ اس سے اچھاہے کہ جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کی وجہ سے کل کتاب کی اشاعت ہی النوامیں پڑجائے۔ حضرت عماد الدین قلندر بادشاہ قدس سرہ کے بیان میں مختلف سلاسل کے پیران کے نام لکھتے ہوئے خلاصہ لکھ دیاہے کو شش میں کی گئے ہے کہ عبارت کا مفہوم ادا ہو جائے۔

اس کتاب کی طباعت و اشاعت میں ڈاکٹر محمد محسن صاحب اور جاوید وارثی صاحب اور جاوید وارثی صاحب نے جو خود بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور اوب کا اعلی ذوق رکھتے ہیں ،روی مدد کی اور ہمت افزائی فرمائی جس کی وجہ سے یہ کتاب طبع ہو سکی۔ ان کے علاوہ شاعر اور اویب عم محترم حافظ سید شاہ و سیم الحق صاحب عی دی مجیبی مد ظلۂ اور مخد وم منور عارفی سلطان صاحب نے ، بھی مفید مشور ول سے نواز الے ہیں ان سب حضر ات کا شکر گزار ہول۔

اس كتب كى اشاعت كے دفت ڈاكٹر محمد ابوب قادرى مرحوم بہت يا د
آئے۔وہ اگر حیات ہوتے تو اس كتاب كى اشاعت پر بہت خوش ہوتے اور اس كى
تر تيب ميں بہت مدد فرماتے اللہ تعالى اسيں جنت الفر دوس ميں جگہ دے آمين۔
ميں محترم ڈاكٹر اسلم فرخی صاحب مد ظلنه كا مة دل سے مشكور ہوں كہ انہوں
نے اپنی گونا گوں مصروفیات كے بوجود اس كتاب كا مطالعہ فرمایا اور كتاب كے لئے اپنی
گراں قدر تحریرے نوازا۔

خاکپائے اولیاء تعتاللہ ۱۲۷ر مضان ۲۳ساھ ۲ر جنوری ۱۲۰۴ء

# ويباچه

الحمد بلله على نعمائهم وصلوة على حبيبه وآله واصحابه اجمعين ورحمته الله على اولء مفرين وعماد التدالصالحين الابعد بهره محمد حسيب التدائن محمر امين التدلودي كثروي عظیم آبادی متوطناً حنفی مدہباً قادری العمادی طریقتاً 'نے دیکھاکہ ہمارے اکثر پیر بھائی مہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پیران طریقت کے کیانام تھے اور جنہوں نے بذریعہ شجرہ جانا بھی تو یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کیسے تھے اور کمال تھے اور کوئی کتاب بھی ایسی نظر سے نہ گزری جس میں کل بزرگان شجرہ قادر رہ عمادیہ کااحوال ہواور جب تک کہ کوئی شخص کسی کے اوصاف حمیدہ ہے واقف نہیں ہو تا ہے اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی ہے۔اگر پینمبردل کے حالات کتابول میں دیکھے نہیں جاتے توہر گزان لو گول کی بزرگ ہم لو گوں پر نمام نہیں ہوتی اور نہ محبت ہوتی۔اس طرح سے اور بزرگوں کا بھی احوال ہے جن کے اوپر ہم لوگ جان دیتے ہیں جیسے آئمہ مجہتدین و خلفاء راشدین وشہدائے كربلاكه جن كے احوال يزھنے سے ان يرجان فداكرنے كوجي حاستاہے۔ ہم لوگوں پر واجب ہے کہ اپنے پیران سلاسل سے محبت رتھیں اور ان کے قدم بہ قدم چیس۔ بغیر محبت کے کوئی بات حاصل نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے

المئر مع من احب یعنی جو جس کو چاہے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا اس حدیث کے مطابق اگر ہم لوگ اپ پیران کے ساتھ مجت رکھیں گے توان ہی کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے متیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگوں کا حشر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ اولیاء اللہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقی اور وجہ یہ ہے کہ خود رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیران سلاسل میں واخل ہیں۔ بلحہ اصل کہ خود رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیران سلاسل میں واخل ہیں۔ بلحہ اصل بیعت تو یواسطہ ان بررگان دین کے آپ ہی کے ہاتھ پر ہوتی ہے اور رسول اللہ علیہ کی محبت خدا کے واسطے ہے۔

خلاصہ بہ ہے کہ اللہ کی محبت اس سلسلے سے پیدا کرے کہ پہلے پیر کی محبت میں خود کو فنا کرڈالے۔ یہاں تک کہ پیر کے مرتبہ کو پہنچ جائے اور جب اس منزل کو سطے کرے تو فنافی الرسول کے مقام میں قدم رکھے۔ جب اس میں کمال عاصل ہو جائے گا تو فنافی اللہ کا درجہ حاصل ہوگا۔ اصل مقصود بھی بہی ہے اس سے بیانہ سمجھناچا ہے کہ فنافی الشخ یا فنافی الرسول کے درجہ میں خدا کی محبت نہیں رہتی ہے یا شمیں رکھناچا ہے کہ فنافی الشخ یا فنافی الرسول کے درجہ میں خدا کی محبت نہیں وہی ہوئے کہ شمیں رکھناچا ہے بہت سب مشغلہ خدا ہی کی محبت کے لئے کیا جاتا ہے۔ چاہئے کہ جس قدر سالک درجہ کمال کو پہنچ محبوب کی محبت زیادہ ہو کیونکہ اصل وہی مطلوب سے سے

وعده وصل چول شود نزدیک آتش عشق تیز تر گردد

یکا یک خدا تک پہنچ جانا بہت و شوار ہے۔ مکتوب احمد بن بچی منیریؓ میں لکھا ہے کہ مرید شخ پرست خدا تک پہنچاہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔اس وجہ سے یہ کار اہم میں نے اپنے ذمہ لیا گرچہ ہماری لیافت سے دور تھا بفضل خد وند کر یم و بہ توجہ بررگان دین چند کتب معترہ جیسے اخبار الاخیار مر اۃ الاسرار ، منبع الانساب، سفینة الاولیء ، خزینة الاصفیاء ، تاریخ ابوالقدر ، اصول المضود ، تذکرۃ الکرام ، ملفو ظات مولانا نور الحق ، انتقاح عن ذکر اہل الصلاح ، تاریخ قدریہ ، سلطان الاذکار فی مناقب غوث الا برارسے احوال بزرگان قادریہ عمادیہ کا اور چند مسائل متفرقہ از قول الجمیل و مشکواۃ شریف ، خاری شریف ، حصن حصین ، جوہر الایقان فی حفظ الایمان ، مقالہ کا ملہ اصباح الحق ، حزر ایر ارفی زیارۃ الآثار ، مجموعہ تصوف ، فقر نامہ ، مدارج المبوۃ و ملفو ظات مخدوم جمانیاں استنباط کر کے اس کتاب کا نام وسیلہ نجات (۱) رکھ کر دوباب ...... فصل پر انعتام کیا۔ خدااس وسالے کو مقبول ہر خاص و عام ہنا ہے۔

قارئین بالتمکین اور شا نقین معدلت آئین کی عنایت بے غایت ہے امید ہے کہ جس وفت اس رسالہ کا مطالہ فرمائیں تواس عاجز مسکین سر اپاحزیں کو بہ وعائے خیر سے یادوشاد فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱)اس كتاب كابداناب الوارالادلياء ك نام سے شائع مور باہے۔

# حضرت محمدر سول الله صلى الله عليه وسلم

آپبارہ ویں تاریخ رہے الاول کواس سال جس میں اصحاب فیل نے کعبہ پر حملہ کیا تھا پیدا ہوئے۔ اصحاب فیل ضف ماہ محرم گزر نے کے بعد عہم نوشیر وانی میں آئے تھے۔ وارا پر غلبہ سکندر کو آٹھ سواکیا ہی ہرس گزر چکے تھے۔ ابتد اسلطنت خت نصر کو ایک ہز ار تین سو سولہ ہرس ہو چکے تھے۔ حافظ ابی ہر احمد المبیہ قبی الثافعی کی تصنیف ولائل النبوت میں مکھا ہے کہ آپ کی ولاوت کے ساتویں روز آپ کے جد برز گوار نے ایک ولاوت کے ساتویں روز آپ کے جد برز گوار نے ایک ولاوت کے ساتویں روز آپ کے جد کر گوار نے ایک ولاوت کے ساتویں روز آپ کے جد کر گوار نے ایک ولاوت کی ماطر تم نے ہماری ضیافت کی ہے اس کو تھے کہ اے عبد المطلب جس لڑکے کی خاطر تم نے ہماری ضیافت کی ہے اس کا کیا نام محمد رکھا ہے۔ قریش کو کیا نام محمد رکھا ہے۔ قریش کو کیا نام محمد رکھا ہے۔ قریش معنی ہیں سر اہا گیا۔ اس لئے میں نے یہ نام رکھا کہ خدا آسمان پر اور مند نے زمین پر اس کی معنی ہیں سر اہا گیا۔ اس لئے میں نے یہ نام رکھا کہ خدا آسمان پر اور مند نے زمین پر اس کی تریف کریں اور ہر ایک کی زبان سے محمد نظے۔

حضرت محر مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات دوشنبہ بار ہویں ربیح الاول الیے کو یو قت ڈیڑھ پہر دن چڑھے ہوئی۔ اس روایت کے موافق معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد علی جس روز پیدا ہوئے اس روز و فات پائی۔ آپ کی عمر میں اختلاف ہے۔ مشہور یول ہے کہ آپ کی عمر تریسٹھ برس کی ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ بنیسٹھ برس کی تھی۔ بعض ساٹھ برس کی عمر بیان کرتے ہیں۔ مگر روایت صحیح یول ہے بینسٹھ برس کی تھی۔ بعض ساٹھ برس کی عمر بیان کرتے ہیں۔ مگر روایت صحیح یول ہے کہ ولادت باسعادت بروز دوشنبہ ور رہیع الاول الے عام الفیل مکانی ۱۲۲۰ راپریل

ا کے ہے کو ہوئی ۔ طبری اور این خلدون نے ۱۲ رایوالفدانے ۱۰ربیع الاول لکھی ہے۔ دوشنبہ پرسب کوانفاق ہے گر دوشنبہ ۹ر کو تھا(۲)بعثت نبوت دوشنبہ ۹ر رہع الاول اسم میلاد نبوی مطابق ۱۲ فروری ۱۴۰۰ زاد المعادیین ۸۸ربیع الاول لکھی ہے گردوشنیہ کو ۹ متی اس لئے ۹ متیج ہے (۳)معراج دوشنیہ ۲۲ رجب نبوی (۲) ہجرت بخ شنبہ ۲۱ صفر سانبوی مطابق ۱۳ ستبر ۲۲۲ء (۵) غار تور سے روانگی۔ دوشنبہ کیم رہے الاول سوانیوی مطابق ۱۲ ستبر ۱۲۲ء (۱) داخلہ تبادو شنبه ۱۸ ربع الاول مطابق ۲۳ ستمبر ۲۲۲ع (۷) داخله مدینهٔ جمعه ۱۲ ربع الاول مطالق ٢٢ ستبر ٢٢٢ء (٨) قبا اورمدينه كدر ميان يسلاجعه بني سالم ميل يرها گيا(٩) جج جمعه ٩/ ذي الحجه باله ه (١٠) و فات شريف دوشنيه ١٢/ ربيع الاول اله ه مطابق اارجون اسلاء بوقت حاشت بعمر تریسته سال ۴ دن قمری (۱۱) تد فین شب جہار شنبہ ۱۳ کی شام قریباً تنیس گھنٹے بعد وفات (۱۲) بنائے مسجد نبوی ا ھ (١٣) مل قات انصاره مهاجرين اه (١٣) تحويل قبله عه (١٥) فرضيت زكواة سم (١٦) فرضيت روزه رمضان سم (١٤) صلح حديب ٢٥ فرضيت حج وه (۱۹) جنگ بدر ۱۷ر مضان عمر (۲۰) جنگ احد ۱۷ شوال سے (۲۱) جنگ خندق ۵ر شوال ۵ (۲۲) جنگ خیبر ۲۱ریخ الآخر ۲۰ در ۲۱) فتح مکه ۲۰ررمضان ۸ھ (۲۴) جنگ حنین شوال ۸ھ (۲۵) جنگ تبوک ۱۲ رجب ر ۾ ھ

#### حصرت علی این ابی طالب کرم الله وجه

() آپ کی کنیت ابوالحن و ابوتراب ہے اور لقب مرتضٰی و اسداللّٰہ و حبیرر و صفدر كرار ي\_ آب كانام على بن انى طالب بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف هـ اور نام والده كا آب كي فاطمه بت اسدين باشم بن عبد مناف ہے آپ كى ولادت ۱۱۳ رجب واقعہ فیل ہے تنسی برس بعد مکہ معظمہ میں اینے مکان میں اور بقول بعض خانه کعبہ میں ہوئی۔سب سے پہلے لؤ کین میں آپ نے ایمان قبول کیا۔ ۳۹ھالاسھ میں مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اور یا پچے برس تین مہینہ اور بقول دیگر چار برس نو مہینہ آپ کی خلافت رہی۔ آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ چہارم ہیں۔اور ائمہ اثناء عشر میں امام اول ہیں۔ آپ سے سلسلہ فقر کا ہفت اقلیم میں جاری ہولہ حضرت جعفر صادق نے ایک روایت اینے رسالے میں کھی ہے کہ ایک روز حضرت جبرئیل علیہ السلام جناب سرور کا ئنات علیقے کے حضور میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ جل تثانہ نے تحفہ درود وسلام کا بھیجا ہے اور آپ کی امت کے لئے خرقہ فقر كامرحمت فرماياہے۔ آپ جس كوچا ہيں عطا فرمائيں۔ پيغمبر خدا عليہ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بحر صدیق کی طرف متوجه ہو کر فرمایا که یاصدیق آگریہ خرقہ آپ کو دیں تو کیا کام کریں کے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو صداقت دی ہے صدق کروں گا۔اس کے بعد حضرت عمر خطاب کی طرف متوجہ ہوئے کہ یاعمر اگریہ خرقہ آپ کو دیں تو کیا کریں گے انہوں نے جواب دیا کہ یا حضرت علیہ خداو ند کریم نے مجھ کو عادل کیا ہے عدل کروں گا۔ پھر آنخضرت علیہ حضرت عثان غنی کی طرف متوجہ

<sup>(</sup>۱) فزينة الاصفياء

ہُوئے کہ یاعثان غنی اگر ہیہ خرقہ تم کو عطا کروں تو کیا کام کرو گے۔جواب دیا کہ یارسول الله عليه الله تعالى نے جو کچھ مال و تنج مجھ کو عطا کیا ہے وہ راہ خدامیں صرف کروں گا۔ پھر جناب صبیب کبریا جناب امیر المومنین علی کرم اللّٰدوجہ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یا علی اگریہ خرقہ تم کو دیں تو کیا کام کروگے ۔ آپ نے فرمایا کہ یارسول الله عليه وه يوشى بند كان خداكى كرول كا-الغرض آنخضرت عليه في في خرقه فقر حعزت على كرم الله وجه كو مرحمت فرمايا \_اسي طرح معاون المعاني مين مخدوم الملكِّ نے لکھاہے۔ گراس میں بیہے کہ خرقہ شب معراج میں حضرت رسول اللہ علیہ کو عنایت ہوا تھا۔اسی طرح فوائد الفواد و ملفو ظات حضرت نظام الدین اولیاء ﷺ ہے بھی ثابت ہے۔امام احدین حنبل فرماتے ہیں کہ جس قدر فضائل امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کے مجھ تک پہنچے ہیں اس قدر دوسرے صحابہ کرام کے نہیں پہنچے۔ جنگ خیبر میں ایک روز رسول الله علی نے فرمایا کل علم جم دیں گے ایسے مرد کو کہ باربار لڑنے والاہے۔ ہر گزیھا گنے والا نہیں ہے۔وہ خدااور رسول علیہ کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول عَلَيْكُ اسے دوست رکھتے ہیں ۔اللّٰہ تعالی اس خیبر کواس کے ہاتھوں پر فنخ كرے گا۔ حضرت رسول الله عليق كابير سخن من كر بعض اصحاب كواس فضيلت كى تازہ آرزو بیدا ہو کی لیکن چونکہ مقدرنہ تھامیسر نہ ہو کی۔ آخر جب صبح ہو کی تو پیغیبر علیہ نے علی مرتضی حیدر کرار کو طلب فرمایا۔ان کی آنکھیں کمال جوش پر تھیں اور بے اختیار و کھتی تھیں۔ حضرت رسول اللہ علیہ علیہ نے اپنے وہن مبارک کا لعاب لگا دنیا فوراً احیمی ہو گئیں اور تمام عمر پھر بھی تکلیف نہ ہوئی اور آپ نے دعا کی کہ یا الی علی سے گرمی اور سر دی کود فع کر۔ساری عمر حضرت علی کونه بھی گرمی معلوم ہوئی نہ سر دی۔روایت

صححہ (۱) سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت شاہ ولایت کی خاطر د دبار روسمس فرمایا۔ ایک یہ عمد جناب رسالت مآب علی کہ حضرت کا سر مبارک علیٰ کے زانو پر تھا۔ پکا یک وحی نازل ہو ئی اور اتنا تو قف ہوآ کہ حضر ت علیؓ کی نماز قضاہو گئی۔ فراغ وحی کے بعد حضرت رسول اللہ علیہ نے یو جھاکہ نماز عصر پڑھی ؟ عرض کیاکہ اشارے ے اداکی ۔سر مبارک آپ کا زانو سے اٹھائیں یہ گوارہ نہ کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت مالتہ نے جناب باری تعالی میں دعا کی کہ بالہی علیؓ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آ نتاب کو تھکم ہوا کہ پھر ظاہر ہو۔ ہنوز دعا ہے فراغت حاصل نہ ہوئی تھی کہ آ نتاب ظاہر ہوااور حضرت علی مرتضی سے نماز اداکی۔اس وقت ہو قت غروب آفآب آواز آرے کی مانند آتی تھی۔ دوئم بعد وفات حضرت سرور کا گنات علی ہال جاتے ہوئے جب نہر فرات سے گزرے تو عصر کی نماز کاونت تھا۔سب لوگوں نے بنماز ادا کی۔ چند احباب جانوروں اور سامان کو پار اتار نے میں رہ گئے۔ان کی نماز قضا ہو گئی اور آفتاب غروب ہو گیا۔اس وجہ سے حیر ان ویریشان جناب امیر المومنین کی خدمت میں آئے۔ حضرت امير المومنين نے دست د عابلند كيااور رب العزت سے رو آفاب كي التجاكي في الحال آ فآب نکل آیا۔ سب اصحاب نے وقت پر نماز ادا کی۔ جب نماز ہے فراغت ہو ئی آ نتاب غروب ہوا۔اس دفت آ فتاب سے آواز ہولناک سننے میں آئی۔سے لوگ شبیج و تهلیل میں مشغول ہو گئے۔

ججتہ الوداع میں آنخصرت علیہ ہے جناب امیر المومنین کی شان میں فرمایا جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی بھی مولا ہیں۔الہی تواسے دوست رکھ۔جو علی کو دوست رکھے۔ جو علی سے جو علی سے دشمنی کرے اور توخوار کرے اسے جو

(۱) خزيينة الاصفياء

علیٰ کی خواری چاہے اور باری کر اس کی جو علیٰ کی باری کرے اور راستی کو علیٰ کے ساتھ پھر اجد هر علیٰ ہوں۔۔اور ایک جگہ ار شاد ہوا میں علم کا شہر ہوں اور علیٰ اس کا درواز ہ بیں ۔ یمال علم سے علم معرفت مراد ہے ۔معرفت الی اور علم طریقت جناب امیر المومنین کو سکھایا گیا۔ آپ ہی ہے تمام اولیاء فیض یاب ہوئے۔ میں وجہ ہے کہ ائر فاندان كاسلسله آب تك پنچاہ۔

آیا کی شادت ۲۱ر رمضان المبارک بین صوائن ملحم شقی کے زخم ہے ہوئی۔عمر شریف آیا گی تریسٹھ یا پینسٹھ پرس کی ہوئی۔ کرامات و خصائل حدیہ زیادہ ہیں۔ آپؓ نے سترہ صاحبوں کو تلقین کی اور بیعت طریقت کی لی۔ مزارِ شریف نجف اشرف میں ہے۔

#### حضرت امام حسين أ

(۱) کنیت آیٹ کی ابی عبداللہ وابدا لائمہ ۔ لقب شہید وسید وسید الشہداء ہے آپ ائمہ اثناعشری کے امام سوم ہیں۔ آپ کی ولادت بروز سہ شنبہ جہار م ماہ شعبان سے رام میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ شاہ رسالت علیہ نے آیا مام حسین ر کھا۔ جمال آپ کا ایبا تھا کہ تاریکی میں بیٹھتے تھے تو نور جبیں مبارک چمکتی تھی۔ آپٹی سینے سے پیر تک رسول خداعلیہ کے مشابہ تھے۔ حضرت شاہ نبوت اکثر فروتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور ہم حسین سے ۔اے خدا جس نے حسین کو دوست رکھااس کو تودوست رکھ۔ادرجو حسین گادشمن ہوااس کو خوار کر۔

ایک روز رسول الله علی حسین کو دا بنی ران پر اور ابراہیم اپنے فرزند کو

<sup>( )</sup> فزیبتهٔ ایاصفهاء

بائیں ران پر بھائے ہوئے تھے۔ای اٹاء میں حضرت جبر عمل تشریف مائے اور فرمایا کہ حق تعالی فرما تاہے کہ ان دونوں کو ہم ایک جگہ نہیں رہنے دیں گے۔ان دونوں میں ہے جس کو چاہے اختیار کرو۔ حضر ت رسول اللہ عقیقہ نے دل میں سوچا کہ آگر حسین و فات پائیں گے توان کے فراق میں میری جان اور علی اور فاطمہ کی جان پر بے گی۔اگر ابر اہیم نہیں رہے تو در د فراق میں صرف میری جان رہے گی۔میں نے در د والم اپنا اختیار کیا۔ مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ علی اور فاطمہ کو ممکنین د کیھوں۔

تاریخ شہادت وسویں ماہ محرم و موجہ اور بقول صحیح نابت ہے کہ بروز جمعہ یوفت ظہر دشت کربلا میں واقع ہوئی بعض کہتے ہیں کہ الاج میں شہادت پائی۔ بہتر تن وسرے بھی مع آپ کے براور ان اور براور زادگان و فرزندان و غلامان ومعتقد ان آپ کے ساتھ ہمو کے بیاہے ورجہ شہادت کو پہنچ۔

# حضر ت امام زين العابدينُّ

(۱) آپ امام چمار م اور صاحبز اده و خلیفه حضرت ام حسین کے ہیں۔ آپ کی کنیت اور محمد و اور اقب سجاد و زین العباد ہے۔ آپ کی ولادت مدینه منوره میں مرسم فقول بعض مور خین اسم میں موئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی شربانو دختر میں موئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی شربانو دختر برد جر دباد شاہ ایران کی ہیں۔

المام علی بن حسین ایک روز یو قت شب تهجد پڑھ رہے تھے کہ اہلیس تعین بھورت اژدما آپ کے سامنے آیا تاکہ آپ کو نماز سے بازر کھے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اژدہے نے آپ کے پیر کو کاٹالیکن حضرت امامؓ شدید درد کے باوجود نماز

<sup>(</sup>١) خزينة الاصفياء (٢) شوام النبوت

سے بازنہ آئے۔اس وقت حق تعالی نے ان پر منکشف کیا کہ یہ شیطان تعین ہے۔ایک طمانچہ اس کے منہ پر مار الور لاحول پڑھا۔اژد ہاد ھواں ہو کرغائب ہو گیا اور آواز غیب سے آئی کہ یازین العابدین اس روزے آپ کالقب زین العابدین ہو گیا۔

ایک روزوضو کر کے نماز کے سئے تیار ہوئے کہ آپ کے چرے کارنگ ذر و ہو گیا اور بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ کے اصحاب نے اس کی وجہ معلوم کی۔ فرمایا کہ جب حاکم مجازی کے پاس جانے میں خوف اور رعب معلوم ہو تاہے توجو شخص کہ نماز میں حاکم حقیق کے سامنے گھڑ اہووہ کیوں نہ خوف گھائے۔

ایک روز حضرت زین العابدین این مکان میں نماز پڑھ رہے تھے۔اتفاق
سے اس مکان میں آگ لگ گئے۔ ہر چند حاضرین مجلس پکارتے رہے کہ یاائن رسول اللہ
النار ،النار آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا اور طاعت میں مشغول رہے۔ جب آگ
دفی اور آپ نمازے فارغ ہوئے احباب واصحاب نے یو چھا کہ کیا فائد ہ اس آگ کے نہ
بچھ نے میں ہوافر مایا کہ میں آتش دوز رخ سے ڈر ا

آپ کی وفات ۱۸ر محرم ۱۹۳ جویا موق میں ہوئی۔ وشمنان اہل بیت نے آپ کو کھانے میں زہر دیا۔ اس صدمہ سے آپ نے شربت شہاد ت چکھا۔ آپ کا مزار پر انوار جنت البقیعہ میں ہے۔

#### حفزت امام محمياقر

(۱) آپ اُنگه اثناعشر میں امام پنجم ہیں۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ولقب باقر اور نام محمہ ہے۔ آپ مضرت امام زین العلدینؓ کے صاحبزاد ہو خلیفہ طریقت ہیں۔ آپ کی والده فاحمه بنت حسن بن علی ہیں۔مدینه منوره میں بروز جمعه ۳ر صفر کے <u>۵ ج</u>اور بقول دیگر ۸<u>۵ ج</u>میں ولادت ہوئی۔

(۱) کی روز امام محمد باقراً، حضرت جابرین عبدالله کے پاس تشریف لے گئے اس وقت ان کی آنکھوں میں روشنی باقی شیں تھی۔ آپٹے نے جاکر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیااور یو جھاکہ تم کون ہو ؟ آپ نے فرمایا کہ محمد بن علی بن حسین بن علی-انہوں نے کہاکہ اے فرز ند نزد یک آؤ۔ آپ تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کاہاتھ پکڑ کر بوسہ دیااور قصد کیا کہ پیر کا بھی ہوسہ لیں آپ نے روک دیا۔اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ایک روز میں رسول اللہ علیہ کے سرتھ تھا مجھ کو آپ نے فرمایا ہے جابر شاید تم زندہ رہواس وقت تک کہ میرے ایک فرزند سے ملہ قات ہواس کو محمد بن علی بن حسین کہتے ہیں۔خداوند کریم اس کونور حکمت دے گا۔اس کومیر اسلام پہنچادینا۔ ا کے تلخص آپ کے پاس آیا اور کہاماحق المومنین علی اللہ۔ مومن کا اللہ تعالی پر کیا حق ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی پر مومن کا حق سیر ہے کہ اگر فرمہ کے اس در خت کو جو میرے سامنے ہے کہیں کہ چلا آاور در خت آنے میں توقف نہ کرے۔ فوراً خرمے کا در خت حرکت میں آیا۔ آپ نے فرمایا اے در خت بیاب تمثیلا کی گئی تھی تھے کو آنے کو نہیں کما گیا تھا تواپنی جگہ پررہ۔جس طرح آپ علم باطن میں صاحب كمال تھے اس طرح علم ظاہر ميں بھى بوے عالم تھے۔ آپ فقيد مديند مشہور ہيں۔ آپ

ہے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ آپ کی و فات بروز دو شنبہ ۷؍ ذی الحج<u>ہ ۱۱ سے</u> اور بقول <u>۱۱ سے میں ہو گی۔ آپ</u> نے ستاون برس کی عمریا کی اور جنت البقیعہ میں مدفون ہوئے۔

#### حضرت امام جعفر صادق

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ابو اسمعیل اور لقب صادق ہے۔ تام جعفر ہے۔ آپ چھے امام ہیں۔ آپ امام باقر کے صاحبز اوہ و خلیفہ ہیں۔ آپ کی والدہ ام فروہ ہمت قاسم بن محمد بن ابل بحر صدیق تھیں اور مادر ام فروہ اساء ہمنت عبد الرحل بن صدیق آبہ تھیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ ہیں ہروز دو شنبہ کے امر رہی الاول ۸۰ھے کو ہوئی نسبت خرقہ حضرت کو دو جانب ہے۔ ایک امام محمد باقر تاامیر المومنین علی کرم اللہ وجہ سے پنچتا ہے۔ دوسر الپنے نانا قاسم بن محمد بن ابو بحر سے ان کو سلمان فاری سے اور ان کو صدر تن اکبر سلمان فاری سے اور ان کو صدر تن اکبر سلمان فاری سلمان

(۱) ابو نصیر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ساتھ مکہ کی طرف ہوتا تھا۔ ناگاہ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پاس مر دہ گائے پڑی تھی اور رورہی تھی اور کہتی تھے۔ آن وہ کہتی تھی کہ ہم اور ہمارے پچاس کے دودھ کے ذریعہ گزراو قات کرتے تھے۔ آن وہ مرگئی اب میں حیر ان ہوں کہ کیا کروں۔ حضرت امام اس کی طرف مبتوجہ ہوئے اور فرمایا کہ توجہ ہوئے اور فرمایا کہ توجہ ہوئے اندہ ہو جائے۔ وہ بڑھی بالا کی کہ اے نیک خت مجھ بڑھی فرمایا کہ توجا ہی ہے کہ یہ گائے زندہ ہو جائے۔ وہ بڑھیا لالی کہ اے نیک خت مجھ بڑھی سے کیوں مسخر کرتا ہے میں خود مصیبت میں گرفنار ہوں۔ آپ نے فرمایا واللہ میں مشخر نہیں کرتا ہوں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ گائے نے پہلے ہاتھ پیر پڑکا اور میں کو گائے دو بڑھیا وہ کو گائے دو بڑھیا خوش ہوئی اور دوگانہ شکر کا ادا کیا۔

دوسر اواقعہ او نصیر ہے یوں مروی ہے کہ ایک روز میں امام جعفر صادق کے ہمراہ حج کو چلا۔ راہ میں ایک خشک در خت خرمے کا ملا۔ جب وقت چاشت کا ہوا آپ خشک در خت کو خاطب ہو کر فرمانے گئے کہ اے در خت ہمارے لئے کھانا لا۔ ور خت

خرمہ فوراً سر ہوااور خوشہ ہائے تازہ لگ کر امام کی طرف جھک گئے۔حضرت امام نے مجھ کو بکار آکہ او هر آؤاور بسم اللہ کہ کر کھاؤ۔ میں نے کھایا۔ نہایت شیریں اور خوش ذا كقته تھا۔ابياكيہ ميں نے عمر بھر نہيں كھايا تھا۔دوسر اشخص وہاں موجود تھا۔اس نے کہا تمہار اسحریر تا خیر ہے۔ آپٹے نے فرمایا کہ سحر نہیں بلحہ دعائے مستجاب ہے۔ تواگر چاہے تواسی وقت ہم دعا کریں کہ صورت تیری مسنح ہو کر کتے کی سی ہو جائے۔اس اعرابی نے کہا کہ دعا کرو۔ آپٹے نے دعا کی فوراُجسورت سگ ہو گیااور اپنے گھر کی طرف جلا۔ حضرت امام نے مجھے فرمایا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ۔ مموجب علم میں بھی گیا۔ اعرابی اینے گھر گیا اور اپنی ہوی کے سامنے کھڑا ہو کر دم ہلانے لگا۔اس نے لا تھی اٹھائی اور اس کو گھر ہے باہر کر دیا۔ پھر اس جگہ ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوااور خاک میں لوٹنے لگا۔ آنسواس کی آنکھول سے جاری تھے۔ آپ کواس بررحم آیا۔ دعا کی وه پھراصلی صورت بر آگیا۔

آپ کی و فات مدینه منوره میں بروز دو شنبه یابروز جمعه ۱۵ررجب ۱۹ میاجه و بقولے ۱۸ ماچ میں ہوئی۔ جنت البقیعہ میں دفن ہوئے۔

حضرت امام موسیٰ کا ظلم

آپ کی کنیت ابوالحن وابوار اہیم ہے۔ کاظم لقب اور موسیٰ نام ہے۔ آپ امام ہفتم ائم اثناعشری سے ہیں۔ آپ امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کو علم ظاہر اور خرقہ فقر اپنے پدر بزرگوار سے حاصل ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام ام ولد حمیدہ بربر یہ تھا۔ ولادت مکہ اور مدینہ کے در میان ابوا پر روز پخشنہ کے رصفر ۱۲۱ھے کو جوئی بربر یہ تھا۔ ولادت مکہ اور مدینہ کے در میان ابوا پر روز پخشنہ کے رصفر ۱۲۱ھے کو جوئی

(۱) جب پہلی دفعہ خلیفہ بغداد مہدی بن منصور نے دھڑت کو مدینے سے بغداد بلایا اور قید کیا خلیفہ مہدی نے رات کو امیر المومنین علی کو خواب میں دیکھ کہ فرماتے ہیں۔ ہس کیا قریب ہوتم لوگ اس کے کہ آگر صاحب حکومت ہوتو فساد کرو زمین میں اور قطع کرو قرابتیل پی۔ رہتے کہ تا ہے کہ آد ھی رات باقی تھی کہ مجھ کو خلیفہ نے بلولیا۔ جب میں اس کے پاس گیا سنا کہ اس آیت کو خوش آواز سے پڑھ رہا ہے اور کہا جامو ک بن جعفر کو لے آ۔ چنانچے میں لے آیا۔ اس نے معافتہ کیا اور بھایا اور آپ کے صاحب خواب کا احوال بیان کیا اور کہا کہ مجھ کو مطمئن کیجئے اس بات پر کہ آپ مجھ پر خروج نہ کر ہیں گے۔ آپ نے فرمایا واللہ نہ کیا ہے نہ کروں گا۔ کہا کہ سی گئتے ہو۔ پھر رہیع کو کہا کہ دس بنر اردینار موکی کا ظم بن جعفر کودے اور ان کے سفر کا سامان کر کہ مدینہ کو راتوں رات سامان کر کہ مدینہ کو راتوں رات سامان کر کہ مدینہ روانہ ہوں۔ رہیع کہتا ہے کہ راتوں رات سامان کر کے امام کو مدینہ روانہ کیا گھر بارون رات سامان کر کے امام کو مدینہ روانہ کیا گھر بارون

دوسری دفعہ جب دشمنان دروغ گونے بارون رشید کے کان بھر ے تواس نے پھر آپ کو بغد اد میں بلایا اور قید کیا۔ آخر کاراس قید خانے میں ہروز جمعہ ۵؍ رجب الماجے و بقول و بگر سر ۱ ایم د بر دینے سے شمادت پائی ۔ آپ بغداد میں مدفون بوتے۔ عمر سمی ۵۵ مرس کی ہوئی۔

# حضرت امام على الرضاً

(۱) یہ امام ہشتم ہیں۔ آپ کی کنیت مثل اپنے پدر کے ابو الحن ہے۔ نقب رضا ہے اور نام علی ہے۔ آپ کی و لادت مدینہ منورہ میں بروز پنج شنبہ گیار ہویں رہع الثانی

سرهاج بقول ویگر سرهاج میں بعد وفات حضرت جعفر صادق مو کی۔والدہ کے نام میں اختلاف ہے۔ چنانچہ سخینہ و شاہتہ و بعض ام النبین واستقر الکھتے ہیں۔وہ بی حمیدہ کی سخینہ سنتہ و شاہتہ و بعض ام النبین واستقر الکھتے ہیں۔وہ بی حمیدہ کی سنتر تھیں۔

ایک رات سدہ حمیدہ نے رسول اللہ علیہ کو خواب میں ویکھاکہ فرماتے ہیں اے حمیدہ اپنی کنیز تخمینہ کو اسپے بیٹے موسیٰ کو حش دے۔ قریب ہے کہ اس سے ایک لاکا پیدا ہو کہ بہترین اہل دنیا سے ہو۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہو گئی ہر گز کوئی گرانی حمل کی مجھ پر ظاہر شہ ہوئی۔۔

آپ کو خلیفہ ما مون الرشید نے اپناولی عمد کیا۔ جس وقت سے آپ ولی عمد ہوئے یانی ندبر سا۔ اکثر مامون کے مصاحبول نے جو خاندان اہل ہیت کے دستمن تھے خلیفہ ہے عرض کیا کہ جس روز سے علی بن موسیٰ کو آپ نے اپناولی عمد کیا ہے ابتد تعالی نے ہم لوگوں بربارش بند کر دی ہے۔ بیدامر اس کے شومی قدم کا ہے۔ بیبات مامون کو بہت گر اں معلوم ہوئی اور آپ ہے کہا کہ د عالیجئے تا کہ نزول بارال ہو۔ آپ نے اس کی عرض کو قبول کیا۔بروز دو شنبہ بہ اجتماع کثیر ایک میدان میں گئے۔ جناب باری میں بارش کے بئے دے کی۔ فوراً اس کا اثر ہوااور مجلی حیکنے لگی۔ لو گول نے کسی محفوظ جگہ پر جانا جاہا۔ حضرت امام نے فرمایا کہ اے لوگواپنی جگہ سے نہ ہلو کیونکہ بیرایر فلال شر کے واسطے ہے اس جگہ نہیں رہے گا۔وہ اہر وہال سے غائب ہو گیا۔اس طرح دس اہر متواتر پیدا ہوئے اور چلے گئے۔جب گیار ہواں ابر آسان پر پھیل گیا تب آپ نے فرمایا کہ ا۔ ، لو گویہ ابر اللّٰہ تعالی نے تمہارے لئے بھیجا ہے۔ شکر کرتے جاؤاور اٹھتے جاؤاور اسے کھر بہت جلد جاؤ۔ کیونکہ بیہ ابر نہ بر سے گاجب تک تم لوگ اپنی آرام گاہ پر نہ پہنچ جاؤ۔خود

حضرت منبرے اٹھے اور اپنی قیامگاہ پر تشریف لے گئے۔جب سب لوگ اپنے گھر پہنچ گئے قبار ان محت شروع ہوااور اس قدر بر ساکہ مجھی نہ بر ساتھا۔

ایک دن ایک شخص حاضر خدمت ہوااور عرض کی کہ دعا سیجے میری اہلیہ حالمہ ہے۔وہ حالمہ ہے۔اللہ بخصے بیٹا عص کرے۔ آپ نے فرمایا تیری اہلیہ دو پڑوں سے حالمہ ہے۔وہ شخص جب اللہ بخص جب اللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ باللہ ایک باللہ باللہ باللہ باللہ ایک باللہ بالدہ مری بیلٹہ بوگا۔

آپ کی و فات طوت میں ۹؍ رمضان انسبارک ۸<u>۰۲ھ</u> کو ہو کی اور یہی قول سیجے ہے۔

# حضرت شيخ معردف كرخيّ

ی کنیت او محفوظ ہے۔ والد کانام فیروزوبقو لے فیروز ن تھا۔ کہتے ہیں کہ معروف ائن ملی انکر ٹی ابتدا میں اپنے والدین کے دین ترسا(نفر انی) پر تھے۔ آپ حفرت میں نموی رضاً کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت امام کو آپ ہے ہوی محبت تھی۔ آپ کی تربیت باطنی و ظاہری میں دل ہے کوشال تھے۔ یمال تک کہ آپ ام طریقت و مقتدائے میں قت ہوئے اور دین و و نیامیں معروف کے نام ہے مشہور و موسوف : و کے۔ آپ عنوم ظاہری میں حضرت داؤد طائی کے ساتھ حضرت امام ابو حضرت امام ابو حضرت میں حضرت حبیب رائی کے مرید تھے۔ حضرت ملمان فاری کے مرید تھے۔ آپ حضرت علی موی رضا کے حسب رائی حضرت علی موی کی دیا ہے۔

خليفه طريقت تھے۔ آپ حنفي المذہب تھے۔

جب مال نے آپ کو اڑ کہن میں استاد کے پاس جھجااور استاد نے کہا کہو ثالث علاقہ آپ نے کہا جو اللہ اصد۔ استاد ہے س کر بہت خفا ہو ااور منہ پر ایک طمانچہ مارا۔ آپ بہت روئے اور مد تول غائب رہے۔ آخر کار والدین کہنے گئے کہ کاش وہ آجائے اور جس دین پر ہو ہم لوگ بھی اس کے ساتھ موافقت کریں گے۔ آپ نے مادر پدر کی مفارقت گوارہ کر کے حضرت امام رضاً کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ مدت کے بعد اپنے گھر آئے تو در وازہ پر پکارلہ مال نے پوچھاکون ہے آپ نے فرمایا معروف۔ کہا کس دین پر ہے آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ علی ہے کہ دین پر اللہ علی تا ہو کہ مشرف بیا ہے نے ہمی آپ کے ساتھ الفاق کیا اور حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ کے پر رہزر گوار جب تک زعم ور ہے حضرت امام کے در وازے بہ اسلام ہوئے۔ آپ کے پر رہزر گوار جب تک زعم ور ہے حضرت امام کے در وازے کی در مائی کرتے تھے۔

ایک روز حضرت معروف و جلہ کے نزدیک تشریف رکھتے تھے۔ اتفا قاآپ کا وضو شکست ہو گیا فوراً تیم کیا اور وضو کے ارادے سے اٹھے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ دس قدم پر دریاہے تیم کرنے کی کیاضرورت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ زندگی ناپائیدار کی امیدایک قدم تک بھی مجھ کو نہیں ہے۔ تیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دریا تک جانے سے المیدایک قدم تک بھی مجھ کو نہیں ہے۔ تیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دریا تک جانے سے قبل ہی اگر ملک الموت میری روح قبض کرلے تو بے وضونہ مرجاؤل۔

جب زمانہ حضرت معروف کی و فات کا نزدیک پہنچا تو ایک روز حضرت امام رضا کے دروازے پر حاضر ہوئے اور چاہا کہ اندر جائیں۔ دربانوں نے جانے نہ دیا۔ جب آپ نے اسر ارکیا تو نومت زدو کوب کی پہنچی۔ جسم مبارک پر سخت چوٹ پہنچی اور آپ سے پہلوکی بڑی ٹوٹ گئ اس صدے سے وفات یائی۔

ہوت مرگ شخ تری سقطیؒ سرہانے موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو وصیت سیجے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میر اپیرا بہن صدقہ کر دین تاکہ اس و نیا ہے نگا جاؤل جیس کہ مال کے پیٹ سے نگا بیدا ہوا تھا۔ آپ کی دفات ۲ار محرم الحرام بقول دیگر ۱۸ محرم الحرام موسم میں ہوئی۔ (۱)

(۱) بعض حضرات المواجع لکھتے ہیں۔ مزار مبارک بغد او شریف میں ہے اور محل اجامت د عاکا ہے۔ جس حاجت کے بیئے د عاکی جائے فوراً قبول ہوتی ہے۔

### خواجه بترى سقطي

(۲) آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ حضرت معروف کر فی کے مرید ہیں۔ آپ مقدائے زمانہ ویشخ وقت وام اہل طریقت ہیں۔ بہت ہے مشاکخ عراق آپ کے مرید ہیں۔ آپ تجارت کرتے تھے اور بازار میں دو کان پر تشریف رکھتے تھے۔ ای دو کان کے دروازے پر پر دہ لئکا کر پیشتر وقت نماز میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت جنید بغدادیؓ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی خواجہ سری مقطی کی طرح عبادت اور ریاضت میں کامل نہیں ویکھا۔

آپ کی ایک ہمشیرہ تھیں وہ ایک روز آپ کو دیکھنے آئیں تو کما کہ تمہارے مکان میں کوڑ ابہت جمع ہو گیا ہے جھاڑودے دول۔ آپ نے اجازت نہ دی۔ ایک روز پھر آئیں تو دیا کہ ایک بوڑھی عورت جھ ژودے رہی ہے۔ کما کہ اے بھائی مجھ کو جھاڑود ینے کی اجازت نہ دی۔ اب ایک نامحرم عورت کو جھاڑود ینے کے لئے گھر میں جھاڑود ینے کے لئے گھر میں

<sup>(</sup>١) تلحات الونس وسفينة الأوبياء (٢) فحز بينة الاسفياء

لائے ہو۔ آپ بینے اور فرمایا کہ اے ہمن یہ ہر صیاد نیہ کہ یہ عشق میں میرے جی
جاتی ہے اور جھے ہے محروم تھی۔ اس نے حق تعالی ہے استدع کی کہ کسی خد مت پر اس
کو مقرر کر دیاجائے۔ خداوند کر یم نے اس کو میر ہے یمال جارہ ب شی کاکام دیا ہے۔
حضرت سید الطابقہ جنیڈ ہے منقول ہے کہ جب شیخ سر می مقطی مرض
موت میں مبتل ہوئے تو میں عیادت کے لئے گیا۔ ایک پکھادبال پر پڑا ہوا تھا۔ اس کو
لے کر ان پر جھلنے لگا۔ آپ نے آنکھیں کھول دیں اور کما اے جنید پکھاباتھ ہے رکھ دو
کہ ہوا ہے آگ تیز ہوتی ہے۔ میں نے کما کہ مجھ کو وصیت کے جئے۔ فرمایا کہ خلتی اللہ کی
مجت میں مشغول مت ہو۔ اور یاد حق میں شغل رہ۔ میں نے کما کہ اگر نیہ بات اس کے
مبت میں مشغول مت ہو۔ اور یاد حق میں شغل رہ۔ میں نے کما کہ اگر نیہ بات اس کے
مبت میں مشغول مت ہو۔ اور یاد حق میں شغل رہ۔ میں نے کما کہ اگر نیہ بات اس کے
مبت میں مشغول مت ہو۔ اور مقبرہ عالیہ گور ستان شونیر سے میں دفن ہوئے۔ شونیر سے بغد او

#### حضرت جينيد بغد اديّ

(۱) آپ کی کنیت ابو القاسم و لقب سید الطا کفه و طاؤس انعلماو قوار بری و زجاج و خزاز ہے۔ آپ بغد او میں پیدا ہوئے۔ آپ شخ علی الاطلاق، منبع اسر ارسلطان طریقت اور صاحب علم و گخینه علم وریاضت ہیں اور شب وروز مشاہدہ اور مجاہدہ میں مشغول رہتے ہے۔ تسی برس تک نماز عشاء پڑھ کر صبح تک ایک پیر پر کھڑے دہتے تھے اور اللّٰہ اللّٰہ کرتے۔ تبیل کو شمیل برس تک زبان کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شمیل برس تک زبان جمنیدی سے اللّٰہ تعالی جمنید کے ساتھ بات کرتار با۔ جمنید اپنے میں نہ تھے۔

علی مخدوم ہجو ہیں گشف المجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز سری سقطی سے
پوچھا گیا کہ کیا کسی مرید کا درجہ پیرسے بلند ہو سکتا ہے ؟ کمال ہاں جینید کا درجہ مجھ سے
بلند ہے۔ صاحب تذکرة الاولیاء فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ
حضرت رسالت بناہ علی ہیٹے ہیٹے ہیں اور جیند بھی آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ استے میں
ایک شخص نے فتوی پیش کیا حضرت مجمد علی ہے فرمایا کہ فتوی جیند کو دو کہ وہ سیح
کرے گا۔ اس شخص نے عرض کیایار سول اللہ علی ہے جب کہ حضور خود تشریف رکھتے
ہیں تو فتوی دوسرے کو کیوں کر دوں۔ آپ علی ہے فرمایا جیسا نبیاء کو اپنی تمام امتوں
میں مبابات تھا اس طرح مجھ کو جیند کے ساتھ مبابات ہے۔

حضرت جنید ساع نہیں سنتے سے اور وجد نہیں کرتے ہے۔ ظاہر وہاطن میں شریعت سے آراستہ ہے۔ ایک روز تو حید کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی کہ ایک مرید نے نعر ہمارا۔ شیخ نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ دوسر ی بار نعر ہمارے گا توسز اوی جائے گی۔ بید کمااور اسی گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ اس شخص نے نعر ہ زنی سے خود کوروکا یہاں تک کہ فوت ہو گیا۔ لوگول نے اس کو اٹھا تا چاہا تود یکھا کہ بالکل خاک ہو گیا ہے۔

ایک روز ایک شخص مسجد میں آیا اور کما کہ آپ کا وعظ شہر میں کام کرتا ہے یا جنگل میں بھی پچھ تا خیر خشتا ہے۔ آپ نے حال پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ چند اشخاص فلاں مقام پر جنگل کے اندر راگ رنگ میں مصروف اور دور نثر اب میں سر مست ہیں۔ آپ اس وقت تن کھڑ ہے ہو گئے اور منہ لیبیٹ کر جنگل کی راہ لی۔ جب قریب پہنچ تو وہ لوگ بھا گئے نے فرمایا کہ بھا گو نہیں۔ میں بھی تمہار اہم مشرب ہوں اسی لئے آیا ہوں۔ وہ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ ہمرے لئے بھی لاؤشہر میں تو پی

نہیں سکتا۔ آج تمہاراحال سن کر پوشیدہ طور پر یہاں آیا ہوں کہ یاران ہم مشرب میں چل کر پیٹیل گے۔ان اوگوں نے کہا کہ حضرت ہم کو معلوم ہو تا تو ہمیشہ آپ کو پلایا کرتے۔افسوس کہ اس وقت بچھ بھی شراب باتی نہیں ہے۔ فرمائیں تو شسر سے منگالی جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کو کو کی ایک بات نہیں آتی کہ شراب خود خود آجایا کرے۔وہ یو لے کہ صاحب یہ کمال تو ہم میں نہیں ہے۔ فرمایا آؤمیں تم کوا بی بات سکھا دول کہ شراب خود خود آجائے۔ پھر شراب کا مزہ دیکھو۔وہ سب مشاق ہوئے کہ یہ کمال تو ضرور ہتا دیجئے۔ کہا کہ اچھ پہلے عسل کرد اور کیٹرے بدل کر میرے پاس آئی۔سب نے عسل کیا پڑے دھوئے۔پاک وصاف ہو کر آموجود ہوئے۔ فرمایا کہ دو کہا تھا کہ دو اور کیٹرے بدل کر میرے پاس رکعت نماز پڑھو۔جب وہ نماز میں مشغول ہوئے تو آپ نے دعاما نگی کہ یاخدا میر اتو اتنا کی اختیار تھا کہ حضور میں ان کو کھڑ اگر دیا اب تجھ کو اختیار ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ حضرت کی دعاقبول ہوئی اور دی اب تجھ کو اختیار ہے۔ ہمت مرداں مدد

ایک د فعہ جنید مع اپنے رفقاء کے جماد میں گئے جب جنگ شروع ہوئی تو آپ

غ دیکھا کہ گیارہ محافے سئے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور حوری ان کے گرد
ہیں۔خیال آیا کہ ہم گیارہ کے گیارہ شہید ہول گے۔ چنانچہ ایک رفیق شہید ہوا توایک
محافہ غائب ہو گیا۔ پھر تو یقین ہوا کہ ضرور میرے سئے بھی شمادت ہے۔ ای طرح
دس ساتھی شہید ہوگئے۔ اب حضرت کی باری آئی ایک یمودی آکر مقابل ہوا۔ ان کو
ہیچان کر ہولا کہ حضرت آپ کمال۔ طالب خداکو لڑائی جھگڑے سے کیاسر وکار۔ فرمایا
میاں تم دیکھتے نہیں کہ ایک محافہ لئے ہوئے فرشتے موجود ہیں۔ دس محافے تو میرے
میاں تم دیکھتے نہیں کہ ایک محافہ لئے ہوئے فرشتے موجود ہیں۔ دس محافے تو میرے
دفیقوں کولے کرغائب ہوگئے یہ ایک میرے سئے باتی ہے۔ اس نے کمااگر یہ بات ہے تو

مجھے بھی ایمان کی تنقین فرمائیں۔وہ مسلمان ہو کر اس دم کفارے لڑااور شہید ہو کر اس اخری محافے میں بہشت روانہ ہوا۔حضرت کوالہام ہواکہ جاؤا پناوہی کام سنبھالو۔ناچار واپس آئے۔

کتے ہیں کہ حضرت جینیرؒ کے انہیں خلیفہ ہوئے ہیں کہ ہر ایک ان میں بہتر ہ پر تر تھا۔ مخملہ ان کے حضرت ابو بحر شبکیؓ ہیں۔

(۱) وفات حضرت جنید بر دز شنبه ک ۱ بر رجب کر ۲ جے کو ہوئی (۲) بھن لوگوں کاخیال ہے کہ ۲ سے میں ہوئی۔ آپ کا مزار پر انوار بغد او میں ہے۔ جب وفات کا وقت قریب پہنچا تو تشبیح کہتے تھے اور انگلیوں کو بعد کر لیا اور جال محق تسلیم اللہ پڑھ آئکھوں بعد کر لیں اور جال محق تسلیم اللہ پڑھ آئکھوں بعد کر لیں اور جال محق تسلیم ہوئے۔ غسال بوقت عسل ہر چند چا ہے دیدہ پر سے ہاتھ اٹھاؤ کہ ہمارے نام پر اس نے غیب نے آوازد کی کہ ہمارے دوست کے دیدہ پر سے ہاتھ اٹھاؤ کہ ہمارے نام پر اس نے آئکھیں بعد کی بیں سوائے ہمارے دیدار کے آئکھیں نہ کھولے گا۔ پھر چاہا کہ انگلیوں کو آئکھیں بعد کی بیں سوائے ہمارے دیدار کے آئکھیں نہ کھولے گا۔ پھر چاہا کہ انگلیوں کو کھول دیں۔ ندا آئی کہ جو انگلی ہمرے نام پر بند ہوئی ہے سوائے ہمارے تھم کے دوسرے کے کہنے سے منیں کھلے گی۔ جب جنازہ اٹھا ایک سفید کروٹر آیا اور جنازہ پر بیٹھ دوسرے کے کہنے سے منیں کھلے گی۔ جب جنازہ اٹھا ایک سفید کروٹر آیا اور جنازہ پر بیٹھ گیا۔ ہر چنداڑایا گیا گر نہ ازا۔ وہ کروٹر د فن کے وقت تک جنازہ پر تھا پھر غائب ہوگیا۔

## حضرت شخ اوبحر شباتي

(۳) آپ کی کنیت ابو بحر ہے۔ نام جعفر بن یونس اور بعض کا قول ہے کہ ولف بن محمہ اور بقب شبل ہے۔

<sup>(</sup>۱) فعلت الأش (۲) مخبر الواصلين (۳) سفينة الاولياء

ایک روز حضرت شبلی مضرت جیند بغدادی کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں گئے تھے۔بادشاہ نے کسی مسلہ پر حضرت جینیڈ سے سخت کلامی کی۔ چو مکہ حضرت شبلی ہ جوان تھے اور فقیروں کا جوش تھا فورا آپ کو غصہ آگیاشیر قالین کو تھیکا وہ مجسم ہو کر ا تصنے لگا حضرت جنیڈے اس پر نظر ذالی تووہ پھر اصل حالت پر آگیا۔ دوبارہ ہاد شاہ نے پھر ہے اولی ہے کلام کیا۔ حضرت شبی ؓ نے پھر قالین پر ہاتھ مارا۔ غرض تین باریسی معاملہ پیش آیا۔ آخری ہر بادش و نے بھی شیر کو اٹھتے دیکھ لیا۔ خوف کے مارے بدحواس ہو گیا۔ فوراً تخت ہے اتر کر حضرت جنید کے قد موں برگریزا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس لڑے کی بت کا کچھ خیال نہ کریں ہے جے ہے۔ آپ کو وہی بات زیباہے اور مجھ کو کیمی بات لازم ہے۔ کہ اطاعت کروتم اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ کی اور حاکم منشرع کی۔انغرض بادشاہ نے اپنا قصور معاف کر ایا اور عزت کے ساتھ ان کور خصت کیا۔وجہ تسمید حضرت شبل کی رہے کہ شبلی شیر کے یعے کو کہتے ہیں جب یہ ماجرا گزرا توان کا لقب فتبلي جو سيا\_()

آپ نیخ جنید کے مرید و خلیفہ ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک تاج ہے میر اتاج ابو بحر ہے۔ آپ مالکی المذہب تھے۔اصل آپ کا خراسان سے سے اور مولد سامرہ میں ہے۔

حضرت شبانی اپنے گھر کے امیر تھے۔ ایک روز خلیفہ بغد اد کے طلب کرنے پر بغد اد آئے خلیفہ نے حسن خدمت میں خلعت عطافر مائی اور رخصت کیا۔ جب خلیفہ کے پاس سے رخصت ہوئے تو آپ کو چھینک آئی اور آشین پر لعاب دہن گر پڑا۔ یہ د کھے کر دشمنوں کو موقعہ ما اور خلیفہ کو جاکر اس امرکی اطلاع کی۔ تھم ہوا کہ خلعت س

<sup>(</sup>۱) تُذكرة الغوثيه

ے چھین لواور عمدہ سے معزول کرو۔ حضرت شبلی اس تھم ہے آگاہ ہوئے اور سوجا کہ جو کوئی مخلوق کے عطیہ کی قدر نہیں کر تاہےوہ معزول ہو تاہے۔انسان کو معرفت الی کی ضلعت فاخرہ عطا ہوئی ہے اس کی جو قدرنہ کرے تو معلوم نہیں اس کا کیا حال ہو ، گا۔اس خیال سے آپ تارک الدنیا ہو گئے اور حضرت خیر نسائج کی خدمت میں گئے اور توبہ کے۔خیر نماج نے ان کو حضرت جنید کی خدمت میں بھیجا۔جب خضرت جنید کی خدمت میں بنیج تو کما کہ حق تعالی نے آپ کو گوہر آشنائی عشاہے آپ یا تو عش دیں یا فروخت کریں۔فرمایا کہ فروخت نہیں کرول گا۔ کیونکہ تنہمارے یاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ عش دول تو مفت سے نعمت تیرے ہاتھ آئے گی اور اس کی قدر تم کو نہ ہوگی۔جب مردانہ وار قدم اس دریا میں ڈالو کے تو گوہر آشنائی تمہارے ہاتھ آئے گا۔ کما کیا کرنا جاہئے فرمایا جاؤا یک سال تک گند ھک فروشی کرو۔ جب ایک سال گزر گیا حضرت جنیڈ کے پاس آئے فرمایا جاؤا کیک سال تک بھیک مانگواور دوسرے کام میں مشغول نہ ہو۔ سال بھر تک بغداد کے بازار میں گدائی کی مگر کسی نے کچھ نہ دیا۔ ایک سال کے بعد چیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیٹے نے فرمایا ابھی تک قیمت اور قدرایی عزت کی جانتے ہو کہ خلق اللہ کے نزدیک مجھی نہ گئے۔ پھر جاد اور جس جگہ حکومت کی ہے وہاں رہ کر ایک سال اور گدائی کرو۔ حضر ت شبکی اس جگہ بھی گئے اور ایک سال الدائی میں ہر کیا۔ کسی شخص نے آپ کی طرف رغبت نہ کی۔اس سے بعد آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے فرمایا کہ ہنوزیوری حکومت تمہارے دماغ میں باقی ہے۔ ایک ا سال تک اور گدائی کرو۔ حضرت شبکی فرماتے ہیں کہ ایک سال تک پھر گدائی کی اور روئی کے تکوے جو ملتے تھے شیخ کی خدمت میں لے جاتا تھا۔ شیخ ان تکروں کو فقیروں کو

وے دیا کرتے تھے۔ مجھ کوہر شب کھوکار کھتے تھے۔ ایک سال یوں ہی گزر گیاتب فیخ نے فرمایا کہ اب میری صحبت کے لائق ہوئے۔ بخر طیکہ درویشوں کی خدمت کرو۔ ایک سال تک درویشوں کی خدمت کی۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ یااہو بحر روحانی نفس کی قدر تیرے نزدیک کیا ہے عرض کی کہ خود کو کمترین خلق خداجاتا ہوں۔ فرمایا اس وقت تیر اایمان درست ہوا۔

(۱) حضرت شبلیؓ اول مجاہدہ میں ایک مدت تک تمام رات آئکھوں میں نمک لگایا کرتے تھے تاکہ نیندنہ آئے۔

آپ کی و فات ماه ذی الحجه ۴۳۳ میر اور بعض ۱۹۳۳ میر بیش ۱۳۳۵ میر ۱۳۳۵ میر (۲) بعض (۲) ۲۲ر ذی الحجه ۴۳ میر ۱۳۳۰ میر افعال (۳) ۲۳ میر بیش میر آپ کی عمر افعال برس کی موفی۔

# حضرت شيخ عبدالواحد تميمي

(۵) آپ کی کنیت ابو افضل ہے۔ والد کانام عبدالعزیز بن اسد ہے۔ حضرت شیخ ابو بحر شبکی کے مرید اور خلیفہ اعظم ہیں۔ آپ خادم شیخ شریعت و سالک طریقت و واقف حقیقت وامام اہل سنت و جماعت تھے۔ مذہب جنیدیہ رکھتے تھے۔ جب شیخ شبل کے وفات پائی تو آپ مند ارشاد پر بیٹھے۔ اور اپنے پیر کے قدم بہ قدم شریعت اور طریقت پر چلنے گئے۔ بہت لوگوں کو آپ سے ہدایت ظاہری وباطنی حاصل ہوئی۔ آپ کی وفات جمادی الآخر ۲۵ میں ہوئی۔ مزارشریف حضرت امام احمد صبل کے مقدم میں واقع ہے۔

<sup>(1)</sup> تذكرة الاولياء (٢) فعات الانس (٣) سفينة الاولياء (٣) مخبر الواصلين (٥) سفينة الاولياء

### حضرت شاه ابدالفرح بوسف طرطوسيّ

آب شیخ عبدالواحد تمیمی کے خلیفہ اعظم اور مرید ہیں(۱) آپ قدوۃ الاولیائے ز مان و زبدۃ المشارُخ جمال ،صاحب مقامات بلند و کرامات ارجمند ہے۔ تو کل اور ریاضت میں قدم محکم تھا۔ تجرید و تفرید میں یگانہ وقت تھے۔ فقیروں کی صحبت بہت پہند تھی۔ اکثر اس طریقے کے لوگ ذکر جلی کرتے ہیں۔ اصل آپ کی طرطوس ہے۔ وفات کے ہم ہم چے میں ہوئی تاریخ معلوم نہیں۔ مرقد مبارک شہر طرطوس میں ہے۔

## حضرت يشخ ابوالحن على الهركاري"

(۲) آپ کا نام علی بن محمود بن یوسف بن جعفر الهنکاری ہے۔ آپ ایوالفرح طرطویؓ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ وہ ہزرگان مشاکخ وقت ، مقتدائے اہل زمان ، صاحب خوارق و کر امات صائم الدہرو قائم الیل میں سے تھے۔ تین روز کے بعد آپ کھانا کھاتے تھے۔ اور عشاء اور تہجد کے در میان دو ختم قر آن شریف کا کرتے تھے۔

آپ کی وفات ماہ محرم ۲ دسمجھ بعض دوسرے حوالے سے ۸۵ میرج لکھتے بیں۔ مزار شریف مدرسہ غوثیہ میں ہے۔

## حضرت شخ ادوسعید مبارگ مخذو می

(r) آپ کا نام مبرک بن علی بن حسین الخذومی ہے۔ آپ سلطان الاولیاء بر ہان الا تقیاء و قدوہ عار فال و قبلہ سالکال ، پیر طریقت وواقف اسر ار حقیقت ، جامع

<sup>(</sup>١) خزيتة الاصفياء (٢) خزينة الاصفياء (٣) خزينة الاصفياء

علوم ظاہر وباطن و صحبت دار خصر علیہ السل م و صبلی المذہب تھے۔ آپ شیخ ابوالحن ہناوہ کا اللہ میں۔ آپ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی شاہ محی الدین عبدالقادر جیلائی کے پیر خرقہ ہیں۔

حضرت غوث یاک فرماتے ہیں کہ ابتد ائے حال میں میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا کہ جب تک تونہ مجھ کو کھل نے میں نہیں کھاؤں گااور جب تک تونہ مجھ کو پلائے میں نہیں پیوں گا۔جب چالیس روزاسی طرح گزر گئے توالیک شخص آیااور تھوڑا کھا تار کھ گیا۔ قریب تھا کہ بھوک کی شدت سے میں اس کو کھالیتا مگر خیل آگیا کہ میں نے خدا ے عمد کرے ۔ ناگاہ غیب سے آواز آئی کہ الجوع الجوع ۔ حضرت مینخ ابو سعید مخذومی ا میرے پاس آئے اور آواز کو سنا۔ فرمایا کہ عبدالقادر بیر کیا ہے۔ میں نے کہا بیاضطراب نفس ہے۔ گر روح ہر قرار ہے۔ یہ و مکھ کر فرمایا کہ ہمارے گھریر آؤ اور خود چلے گئے۔ میں نے کہا کہ باہر نہیں جاسکتا ہوں۔ تا گاہ ابو العباس خضر علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اٹھوابو سعید کے پاس جاؤ۔ان کے فرمانے کے ہموجب میں گیا تو کیا و بھتا ہوں کہ حضرت ابو - عیدٌ دروازے پر کھڑے میر اانتظار کررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اے شاہ عبدالقاد رُجو کچھ تم کومیں نے کہادہ بموجب تھم حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ تم ہمارے گھر چلوجو کچھ ہمارے بہال موجود ہے اس کو کھاؤ۔ چنانچہ لقمہ لقمہ کر کے آپ نے ہارے منہ میں دیا یمال تک کہ میں سیر ہو گیا۔اس کے بعد مجھ کو خرقہ بہنایا اور میں نے ان کی صحبت اسے او بر لازم کر لی۔

آپ کی و فات بہ اتفاق اہل تواریخ کر شعبان المعظم سراھیے کو ہوئی اور بعضوں کا قول ہے کہ مضرت غوث بعضوں کا قول ہے کہ ۸ میں ہوئی۔مدرسہ متبر کہ باب الارخ جو کہ حضرت غوث

الاعظمؒ سے منسوب ہے اس کی بنیاد حضر ت ابد سعید مخذومیؒ نے ڈالی ہے اور اپنی حیات بیس حضر ت شاہ غوث الاعظمؒ کو عطا کیا تھا۔ آپ کا مزار پر انوار اسی مدر سہ غوثیہ میں ہے۔

## حضرت سيد محى الدين عبد القادر جيلا في

، ) آپ کی کنیت باد شرہ مشائخ اندر طریقت و امام ایمیہ اندر شریعت و محبوب سجى ني واو محمد محى الدينٌ ہے۔ آپ كانام قطب رباني وغوث صداني سيد عبدالقادر جيلاني المحسنه لخسيني الحنبلي الثافعي بن ابي صالح بن سيد موسى بن سيد عبد ، بلند بن سيد عمر زابد بن سید محدرو تی بن سید داؤد و بن سید موسی ما نے بن سید عبد الله مانے بن موسی ثالث بن سيد عيدا بتدمحن بن سيد محمر المشهوريه حسن مثني بن امام حسن بن اسدا بتد الغالب على بن افی طالب۔ آپ کالقب محی الدین ہونے کا سبب سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز بغد او کے باہر سے شہر میں چلاآتا تھاکہ ناگاہ راہ میں ایک یمیار ، نحیف البدن ، زر درو مه س نے میری طرف متوجہ ;و تر کہا۔السلام ملیک یا عبدالقادر ۔و ملیکم السلام یا عبر بند۔اس نے کہ میرے نزدیک شیئے میں اس کے نزدیک گیااس نے کہا مجھے بھائیں۔ وہ بنے بھا ا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو فورا تندرست ہو گیا اور تو نائی بدن میں آ گئے۔ چرے کارنگ صاف :و گیا۔ کہاکہ آپ نے جھے پہینامیں نے کہا نہیں۔ پھراس نے کہ میں خداکادین ہوں۔ میں ضعیف ہو گیا تھااور پیمار جیسا کہ آپ نے ویکھا۔اب مجھ کو آپ کی برکت سے خداو ند کر ہم نے دوبارہ زندہ کیا۔ آپ محی الدین ہیں۔ پھراس کو سی جگیہ چھوڑ کر جامع مسجد میں گیا۔ایک شخص نے میرے تعلین اٹھا لئے اور کہا محی

<sup>(+)</sup> خزيبنه الاصفياء ومن قب غوشيه

الدین - جب میں نماز اداکر چکاتو ہر طرف ہے لوگوں نے مجھے گھیر لیااور میرے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیتے اور کتے تھے یا محی الدین - زمین پر آپ کا بید نقب ہے ۔ آسمان پر آپ کا نقب بازاشہب و نموث الثقلين ہے۔

آپ کا تصرف جن انسان اور فرشتوں پر تھا۔ چنانچہ آپ کی مجلس میں انسان اور جنات دونوں حاضر ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ انسان کے مشرکنے ہیں اور جماعت جنان و ما، کک کے بھی مشرکنے ہیں اور میں جن وانس و ملا کک کا پیننے ہوں۔

آپ کی والد ہ کی کنیت ام الخیر \_ لقب امنة الحیار اور نام فاطم \_ ہنت شیخ عبداللہ صوفی ہے۔ شیخ عبداللہ صوفی گیا، ن کے مشائخ میں سے تھے۔ حضرت عبدالقادر جیلا فی كى پيدائش كم رمضان المبارك • ١٤ ١٥ ١٤ يا ١٤ ٢٠ هي مين اقليم جهارم خراسال مين واقع مقام جیلان میں ہوئی۔ تمام ایام شیر خوار گی میں رمضان میں دن کے وقت دودھ نہ پا۔ ۸ ۴ میں جب آپ کی عمر اٹھارہ برس کی ہوئی تب بغداد شریف تشریف لے گئے اور مخصیل علوم میں مشغول ہوئے۔ پہلے آپ نے قر آن شریف کی تاویلات اور تشابهات وغیرہ کی تحقیقات کی پھر محد ثبین و متندین سے حدیث صحیح اور حسن وغیرہ کی تصبیح کامل ایسے حاصل کی کہ دستاویز مدلل اور سند مکمل آپ کو مل گئی۔ تینٹس سال تک مسل درس و تدرین کا سلسله چلتا ریااور چالیس برس تک وعظ و پند کرت رہے۔خداوند تعالی نے اپنے فضل سے آپ کار تبدبلند کیااور جلد ہی اپنے ہم عصرول پر سبقت لے گئے۔اللہ تعالی کے حکم سے جمعہ کے روز آپ نے منبریر بیٹھ کر وعظ فرمايا - قريب دوسوا: لياء المدمع يشخ على بيبتى ، يشخ بقا، يشخ الوسعيد قيلوى - يشخ الوالنجيب عبدالقا ہر سهرور دی۔ پینخ جاگیر۔ پینخ حماد بن مسلم دیا س۔خواجہ پوسف ہمدانی۔ پینخ

ارسلان متصی ۔ شخ صدقہ بغدادی ۔ شخ مبارک بن علی ۔ شخ شماب الدین سروردی رحمتہ اللہ علیہم اجمعین حاضر ہے۔ اس حالت میں انوار عجلی حق تعالی آپ کے قلب پر ظاہر ہوئی ۔ آپ نے فرمایا'' قدمی صداعلی رقبۃ کل ولی اللہ'' اس وقت تمام اولیاء اللہ نے گردنین جھادیں ۔ آپ کے جمال با کمال کا یہ حال تھا کہ جو و یکھتا تھا پروانہ وارشیدا ہو جاتا تھا۔ جس وقت آپ مجد میں تشریف لاتے حاضرین آپ کو وسیلہ کر کے اللہ تعالی ہے دست بہ دعا ہوتے اور طلب حاجات کرتے اور اپنی مرادیں یاتے۔

طبیعت کی علمیت اور جودت بیہ تھی کہ ایک روز کسی قاری نے سور ۃ رحمٰن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تو پہلے اس کی تفییر گیارہ طریق سے ارشاد فرمائی اور جب دوسرے طرح کے بیان کی نوبت آئی تواس وقت آپ نے اپنا کمال ظاہر فرمایا کہ اس کا بیان چالیس د لیلوں ہے اس طرح اختتام کو پہنچاکہ ہر دلیل کی سند معتند اور ہر سند کا ثبوت متند اس شدو مدسے دیتے تھے کہ کسی عالم فاصل کی بیہ مجال نہ تھی کہ دم مارسکے۔

اس کے بعد فرمایا کہ چھوڑا میں نے قال کو اور میں حال پر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول ابتد۔ بس اس کلام مبارک کا منہ سے نکلنا تھا کہ شائفین کا حال متغیر ہو گیا کوئی مجر د زمین پر لوٹے لگا کوئی فرہاد کی طرح سر پھوڑ نے لگا۔ کوئی مجنوں کی طرح صحر اکی طرف نکل گیا۔

شخ انام فرید العصر وحید الدہر شخ رشید بن محمد جیندی آبنی کتاب حرز العاشقین میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب پہنچا تو ہو ہے ہوئے اولیاء کبار اور مشاکخ ذی و قارو فقر ائے نامد ار آپ کی ولادت باسعادت کا پنی اپنی مجلسوں

میں ذکر کرنے گئے۔الطف قادر سے میں شخ او محمد شیل سے معقول ہے کہ وہ مقبول خلائق ملک عراق میں پیدا ہوں گے۔نام نامی ان کا عبدالقادر اور مقام گرامی ان کا شر بغداد ہو گا۔ صی کف و لطا کف ائن نجار میں مر قوم ہے کہ شخ او احمد بن علی بن موسی الجولی اپنی صحبت میں سے کلمات ،فرحت آیات اکثر ارشاد فرمایا کرتے کہ ایک فرزند ارجمند سرمایہ سعادت خاندان سیادت سے بصد شر افت اور نجابت بہ ہزاراں جاہ و حشم قریب تر ملک عجم میں پیدا ہو گا اور تمام عالم اس شمع جمال جمال آرا پر پروانہ وارشیفتہ و قریب تر ملک عجم میں پیدا ہو گا اور تمام عالم اس شمع جمال جمال آرا پر پروانہ وارشیفتہ و گراررہے گا۔وہ نور البسر خلعت قطبیت اور غوشیت و محبوبیت سے اللہ اسے نواز بے قرار رہے گا۔وہ نور البسر خلعت قطبیت اور غوشیت و محبوبیت سے اللہ اسے نواز بے گا۔التباس الا نواز میں ابو عبداللہ محمد بن جعفر آ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ تیرہ ہر س تک آپ کی خدمت میں رہائیکن بھی نہ دیکھا کہ کھی یا مجھر آپ کے لباس یا جم سے جھو جائے۔

آپ لباس عالمانہ اور بہت بیش قیمت کیڑے پہنتے تھے اور اوندہ کی سواری کرتے تھے۔ آپ بلند منبر پر بیٹھ کروعظ کتے تھے۔ جو لوگ سونایا چاندی آپ کے لئے لاتے اس کو مصلے کے نیچے رکھوا دیتے۔ وست مبارک سے نہ چھوتے ۔ فاد موں سے فرماتے کہ اس کو بقال کو دے دو کہ جس سے مہمانوں کے لئے غلہ قرض لیا کرتے ہو۔ کچھ زمین وجہ حلال سے آپ کے قبضے میں تھی۔ آپ کے بعض فادم اپنے ہاتھ سے کو شیخاری کرتے تھے۔ جو غلہ اس میں پیدا ہو تا اس کو مخاظت تمام آپ کی قوت فاص کے لئے رکھ چھوڑتے۔ چارر وٹیال ہر روز اس غلے کے آٹے سے دن کے آخر وقت میں کیا کر پیش کرتے ۔ آپ ایک روٹی ہو شاول ہو تاول خوری نے اور تین روٹیال خود تاول فرماتے۔ جو کوئی نفذ و جنس نذر کر تا ہے دؤ شی قبول فرہ تے اور اس کے عوض میں اس فرماتے۔ جو کوئی نفذ و جنس نذر کر تا ہے دؤ شی قبول فرہ تے اور اس کے عوض میں اس

کو بھی کوئی چیز دیتے۔بادشاہ وامر اء کی ملاقات محض خرافات سیجھتے اور ان کی تعظیم کو کھڑے نہ ہوتے اور نہ کسی جاہو حشمت والے کے در دوانہ پر جاتے۔نہ اس کا بھیجا ہوا کھانا کھاتے۔اگر کوئی امیر یاوز بریابادشاہ آپ کے در دوانت پر آتا تواس کی خبر سن کر اندر تشریف لے جاتے بھر ہر آمد ہو کر اس سے ملاقات کرتے کہ تعظیم نہ دینی پڑے۔اس سے ختی سے کلام کرتے اور نسیحت میں از حد مبالغہ فرماتے۔ خلیفہ وقت کو یوں لکھتا عبد القادر بھے سے بول فرماتا ہے اور سے فرمان بھے پر نافذ کر تاہے۔ خلیفہ آپ کو یوں لکھتا کہ خلیفہ التماس کرتا ہے یا عرض رساہے اور جو تحریر آپ خلیفہ کے پاس بھیجے اس کو بیٹھ کہ الشاہ کر آداب جالا تا اور خط کو ہو سہ دے کر آئکھوں سے لگا تا اور کہنا کہ شخ بچے ارشاد فرماتے ہیں۔

مجھی ایسابھی موقع آجاتا کہ ایک ہفتہ صوم میں گزر جاتا۔ یہ بھی عادت تھی کہ ہر نماز پیجگانہ کے وقت عسل اور وضوجہ ید فرماتے۔ تمام عمر ایساانفاق بھی نہیں ہوا کہ آپ نے بے عسل اور وضو جدید نماز پیجگانہ پڑھی ہو۔ آپ کے او قات شانہ روز معمولی اور مقرر تھے۔ آپ اکثر نوا فل اور ذکر المی میں مشغول رہے۔

سوداگر اور تجار دور در از سے عمدہ ملبوسات آپ کے لئے لایا کرتے۔ تمام عمر اپنی پشت قبلہ کی طرف کر کے اجلاس نہ فرہایا۔خوشبو آپ کو بہت مرغوب تقی۔عبادت کے دفت جسم شریف لباس مدرسہ اور خانقاہ کو معطر کیا جاتا۔

ایک روز آپ کے گھر میں چور آیاوہ اندھا ہو گیا۔اس وجہ سے باہر نہ نکل سکا۔اس اثناء میں حضرت خصر علیہ السلام تشریف لائے اور کما کہ آج ایک لبدال فوت ہو گیاہے جس کو تھم ہوااس کواس کی جگہ مقرر کیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص امیددار میرے گھر میں آیاہے اور مکان کے کونے میں چھپاہواہے۔ اس کوجائے ابدال
مرحوم مقرر کریں۔ حضرت خضر عدیہ السلام مکان میں تشریف لے گئے اور چور کو پکڑ
کر آپ کے پاس حاضر کیا۔ آپ نے ایک نظر کیمیااثر میں چور کو در جہ ولایت کو پہنچادیا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جناب حق تعالی سے ایک کاغذ عطا ہواوہ اتنازیادہ مقدار
میں تھا کہ جمال تک نظر کام کرتی ہے اس کاغذیر تمام احباب و مریدوں کے نام جو
قیامت تک میر سے سلسلہ میں مرید ہوں گے مکھا تھا۔ اور تھم ہوا کہ ان سب لوگوں کو
عاول کو خشا اور حضرت حق کی عزت و جلال کی قتم ہے کہ اس وقت تک بھشت میں نہ
جاول گاجب تک خداوند کر یم میر سے مریدوں اور متوسوں کو بھشت میں نہ بھیج گا۔ جو
شخص کہ میر امرید نہیں ہے اور کہنا ہے کہ میں عبدالقادر آگا مرید ہوں اور میں اس کو
قبول کر لوں تو اللہ تعالی اس کو خش د سے گا۔ جو مسلمان میر سے مدرسہ میں آیا ، یا جس
نے مجھ کو دیکھا اور نام س کر خوش ہوا۔ عذاب قبر اس پر تاقیامت نہ ہوگا۔

خوارق عادات اور کرامات جس قدر آپ سے داقع ہوئی ہیں کسی اور اولیاء

سے سر زد نہیں ہوئے۔جو اصحاب دیکھنا چاہیں وہ ججتہ الاسرار ، تحفہ قادریہ ،انیس
القادریہ اور مناقب غوثیہ و غیرہ میں ملاحظہ فرمائیں۔آپ کی وفات شب شنبہ ۸یا۹
رہیج اشانی نماز عشاء کے بعد الاصوبیا الاصوبی ہوئی اور بعض اہل تاریخ ۱۱۔۱۳ اور
عاریح اشانی نماز عشاء کے بعد الاصوبیا الاصوبی میں ہوئی اور بعض اہل تاریخ ۱۱۔۱۳ اور
عاریح اشانی بھی لکھتے ہیں۔ عمر شریف نوے برس سات مہینے نو ون ہے۔آپ کا
عرس سالانہ ہندویاک میں گیارہ اور بعض ستر ہویں رہیج الثانی کو کرتے ہیں اور بغد او
ہیں ستر ہویں تاریخ کو ہو تا ہے۔ آپ کامز ادیر انوار اشر ف البلاد بغد ادیثر یف و مدرسہ
ہاب الازج میں واقع ہے۔

## شيخ الشيوخ حضرت شيخ شهاب الدين سهرور ديٌّ

(۱) آپ حضرت شیاء الدین او نجیب سرورڈ کے حقیقی برادرزادہ ہیں۔بار ہویں پشت میں آپ کی نسبت آبائی حضرت صدیق اکبڑ سے جاملتی ہے۔ آپ حضرت غوث پاک کی کرامت ہے بیدا ہوئے ۔ چیخ محمد صادق شیبانی قادری سے منا آب غوثیہ میں روایت یوں ہے کہ شیخ شہاب الدین سہر ور دیؓ کے والد محمد عبد اللہ لاولد شھے۔ان کی اہلیہ حضرت غوث الاہرار کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔اس وقت حضرت نے خداوند کریم کی درگاہ میں فرزند کے عطا کے لئے دعا کی اور ان کو ایک فرزند سعادت مند کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔وہ خدا کے تھم سے حاملہ ہو کیں اور بیتی پیداہوئی۔ادلاد کے نہ ہونے کی وجہ ہاس بیتی کو بھی غنیمت جانا۔اس لڑ ک کوسرخ لیاس بیناکر حضرت غوث یاک کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔اس کو حضور کی خدمت میں لائی ہون اس پر حضرت غوث یاک نے فرمایا کہ یہ لڑکی شمیں لڑکا ہے اور اس کا نام میں نے شیخ الشیوخ شماب الدین عمر سمرورد ر کھا۔اس کی عمر دراز ہو گی۔ یہ لڑ کا درویشوں اور اولیاؤں کے زمرہ میں عالی مرتبہ ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی۔ الغرض آپ کی والدہ نے بیات سی توان کی طرف نگاہ کی تو دیکھاکہ واقعی لڑکا ہے۔خداکا شکر بجالا ئیں اور اپنے مکان پر آئیں۔

(۲) آپ اپنے چیا شخ ضاء الدین او نجیب سرور دی کے مرید تھے۔ قطب رہانی کا زمانہ پایا۔ آپ کی ملازمت کی ہرکت سے فواکد عظیم و بہر ہ تمام حاصل کیا۔ شخ شاب الدین فرماتے ہیں کہ میں علم کلام میں مشغول تھا۔ میں نے اس کی کئی کتابیں یاد کی تھیں۔ ہمارے چیااس سے منع کرتے تھے۔ ایک روزوہ حضرت عبد القادر جیلائی کی تھیں۔ ہمارے چیااس سے منع کرتے تھے۔ ایک روزوہ حضرت عبد القادر جیلائی کی

<sup>(</sup>۱)م اة الاسراد (۲) منتج الإنساب

زیارت کو گئے۔ میں ان کے ساتھ تھا جھے کو کہا کہ حاضر رہو کہ پیر مردونی آیا ہے۔ اس کا دل خدا تعالی سے خبر دیتا ہے۔ دیدار کی برکات کے منتظر رہو۔ جب میں بیٹھا تو شخ الا نجیب نے کہا کہ یاسیدی میر ابر ادر زادہ علم کلام میں مشغول رہتا ہے۔ ہر چند میں منع کر تاہوں باز نہیں آتا ہے۔ حضر ت غوث الثقلین نے فرمایا کہ اے عمر کون می کتاب تم نے حفظ کی ہے۔ عرض کیا فلاں کتاب ۔ اس اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر پھیرا۔ والقد ایک لفظ اس کتاب کایاد نہ رہا۔ اللہ تعالی نے اس کے کل مسائل کو میرے ول سے بھلادیا اور علم لدنی عطافر مایا۔ شخ الشیوخ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو پچھ میں نے پایا دل سے بھلادیا اور علم لدنی عطافر مایا۔ شخ الشیوخ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جو پچھ میں نے پایا شخ عبد القادر جیلائی کی رکت سے بایا۔

شخ کے مرید شخ بھم الدین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شخ کے نزدیک خلوت میں بیٹھا تھا۔ چالیہ ویں روزایک واقعہ دیکھا کہ شخ شماب الدین سر وردی ایک بلند کوہ پہٹھ ہیں اور بہت سے جواہر آپ کے پاس ہیں ہے شار لوگ دامن کوہ میں جمع ہیں اور شخ ، اس جواہر کوسب لوگوں پر پھینک رہے ہیں۔ جواہر ات کو جس قدر آپ پھینکتے جاتے ہیں اس جواہر ات کو جس قدر آپ پھینکتے جاتے ہیں اس قدر وہ زیادہ ہو تا جاتا ہے۔ گویا آپ کے پاس جواہر ات کا چشمہ ہے۔ جب خلوت سے باہر آیا اور شخ کے پاس گیا۔ قبل اس کے کہ میں اس واقع کی خبر آپ کو کروں آپ نے فرمایا کہ جو بچھ تم نے دیکھا وہ حق ہے اور مثل اس کے بہت با تیں حضر ت شخ عبد القادر کی برکت انفاس سے ہے۔

آپ کی ولادت ماہ رجب ۸ میں ہے یا ۹ میں ہوئی۔ آپ نے خرقہ خلافت بھی حضرت غوث پاک سے پایا ہے۔ آپ کی وفات کیم محرم ۲۳۲ھ کو مطافت بھی حضرت غوث پاک سے پایا ہے۔ آپ کی وفات کیم محرم ۲۳۲ھ کو ہوئے۔ منحلہ ان کے موئی۔ مزار شریف بغداد میں واقع ہے۔ آپ کے کئی خلفاء ہوئے۔ منحلہ ان کے

#### حضرت سید مبارک غز نوی قدس سر ه العزیز بھی ہیں۔

### حفرت سيد مبارك غزنويٌ

(۱) آپ دہلی کے مقتدائے روز گار اور شیخ الاسلام تھے۔ سلطان سٹمس الدین التمش کے زمانے میں آپ کو میر دہلی کہتے تھے۔آپ شخ الشیوخ شماب الدین عمرسروردیؒ کے اعظم خلفاء میں سے ہیں۔آپ شان عظیم اور تصوف قوی رکھتے تھے۔ پینج نصیرالدین محمود اود ھی سے منقول ہے کہ ایک بزرگ تھے ان کا نام پینج محمد اجل شیر ازیؓ تھا۔ شیخ مبارک غزنویؓ نے ان سے نعت یائی تھی۔اس کے بعد فرمایا کہ ایک روز مینخ محمد اجل کامریدان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہواہے اور ہندہ زادہ ہے اس کو نعمت سے سر فراز فرمائے۔ یکنے نے فرمایا اجھا ہو گاجب کل ہم صبح کی نماز ہر ملیں تواییخ لڑکے کو لانا اور ہماری داہنی طرف آنا اور میری نظروں کے سامنے ر کھنا۔انفا قاس روز سید مبارک غزنوی بھی پیدا ہوئے تھے۔اس مجلس میں بدر سید مبارک حاضر تھے۔اس بات کو س کر دل میں کماکہ میں بھی اینے لڑے کولے آؤل گا۔جب وقت نماز ہوااس مرید نے آنے میں دیر کی۔سید مبارک کے یدر پہلے سے کھڑے تھے کہ موذن نے تکبیر کی اور شیخ نے نماز تمام کی۔سید مبارک کے پدر شیخ کے داہنی طرف ہے آئے اور سید مبارک کو شیخ کے سامنے رکھا۔ شیخ نے آپ پر نظر مرحمت ڈالی جس کی ہدولت آپ کو درجہ ولائت حاصل ہوا۔ بعد ازاں وہ مرید آیا۔ پینخ نے فرمایا کہ وہ نعمت سید زادہ کو نصیب ہوئی۔

(+) سلطان المشارَخ فرماتے ہیں کہ ایک سال بارش نہ ہوئی تولوگوں نے شخ

<sup>(</sup>۱)منهاج الامر ار (۲) فوائد الفواد

نظام الدین ابوالموید کے پاس در خواست کی تاکہ بارش کی دعاکریں۔ آپ نے منبر یر چڑھ کر دعا کی۔اس کے بعد آسان کی طرف رخ کرے کماکہ یا اللہ اگر توبارال نہ فرستی من بعد ازایں چیخ آبادانی نباشم۔ یہ کہنے کے بعد منبر سے اتر آئے۔ حق تعالی نے بہت یانی بر سایا۔جب حضرت قطب الدینؓ سے ملا قات ہو گی توانہوں نے فرمایا کہ مجھ کوتم سے اعتقاد رائخ ہے کہ تم کو اللہ تعالی سے نیاز حاصل ہے لیکن پیہ لفظ کس بات پر کہا كه اگربارال نه فرستى من در شيخ آبادانى نباشم \_ شيخ نظام الدين ابوالمويدٌ (١) نے كها كه ميں جانتا تھاکہ ہارش ہو گی۔اس لئے میں نے کماسید قطب الدینؒ نے فرمایا کہ نمس وجہ سے جانتے تھے۔فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ سے اور سید مبارک فرنوی سے سلطان سمس الدین التمش کے سامنے ذریر دست بیٹھنے کے لئے نزاع ہو گئی تھی تو فرمایا تھا کہ جو پچھ بارال ہے میری وعاسے ہے۔لہذا میں ان کے مزار پر گیا اور کما کہ اگر آپ میرے ساتھ مہربانی کریں تومیں وعاکروں ورنہ نہ کروں توروضہ پاک ہے آواز آئی کہ باتو آشتی كرديم بروودعابارال مؤال خوامد شد\_

آپ کے کمالات یہ بیں کہ وفات کے بعد بھی اس طرح کا تصرف ظاہر موار آپ کا مقبر و د ہلی میں حوض سمسی سے پور ب کی جانب ہے۔ آپ کی وفات ہنجشد بہ کیم محرم ۲۳۲ھ کو سمس الدین التمش کے زمانے میں ہوئی۔

(۱) چول حضرت سيد نورالدين مبارك غزنوى قد س سره ازغز نين بيد داور الخلافت و بالى رسيد - حضرت اورا بهشيره يو درابعه عصر بحمال عفت منسوب بى مى سائرال نام داشت - آل عفيفه روزگار حضرت شيخ بزرگوار قطب الدين مختيار قدس سره رابر اور خواند - شيخ نظام الدين الموكد كه يسر حضرت بى بى سائرال است و پرورش و تربيت از حضرت خواجه و قطب الدين مختيار قدس سره وارد و فرقه ارادت و خلافت از حضرت سلطان المشاركخ فريد الملعه والدين قدس سره مشرف شد.

### حضرت سيد نظام الدين غزنويٌ

آپ سپنیدربزر گوار حضرت سید مبارک غزنویؒ کے مریدو خلیفہ و جانشین شخے۔ آپ شخ صدر الدین پسر خواجہ شخے۔ آپ شخ صدر الدین پسر خواجہ بہاءالدین ذکریامتانی کے ہم عصر ہیں۔ آپ کی تاریخ و فات معلوم نہ ہو سکی۔

## حضرت سيدنجم الدين قلندرغوث الدهرر

(۱) آپ سید حینی ہیں۔ آپ کا نسب نثر یف حضرت زید شهید تک اس طرح بہنچا ہے کہ سید جُم الدین ابن سید نظام الدین غزنوی ابن سید نور الدین مبارک غزنوی المعروف به میر ال میر دبلی ابن سید عبد الله الا الفضل ابن سید شرف الدین محدث مکه شریف ابن سید محمد الا الحق ابن سید محمد فارسی ابن سید محمد الا الحق ابن سید محمد ابن سید محمد ابن سید عمر ابن سید احمد محدث شاع ابن سید یہ درگ ابن سید حسین ابن امیر المو میکن علی کرم حسین ابن زید الشهید ابن امام علی زین العابدین ابن امام حسین ابن امیر المو میکن علی کرم ابن وجہد۔

حفرت سید نور الدین مبارک ، حفرت مجم الدین غرنوی کے جدیررگ سے۔ آپ حفرت شیخ اللہ ین سروردی کے بھانچ ہیں اور شیخ نظام الدین اللہ میں میں مورد کا سید عزیز اللہ رسالہ غوشیہ میں مرقوم ہے کہ حضرت غوث الدین قرید الدین گئج فاشد کی فید الدین گئج فلم الدین میں آئے تو ہمارے ہیں کہ شیخ المشائح فرید الدین گئج فلکر نظام الدین کی فیارت کے لئے ہمارے شہر میں آئے تو ہمارے بدر میں الدین میں آئے تو ہمارے بدر

<sup>(</sup>۱) رساله اصول المصوداز جناب تراب على

بزر گوار مجھ کو ان کے باس لے گئے اور چیخ کے قد مول میں ڈال دیا۔ چیخ نے اپنی ٹولی میرے سریرر تھی اور فرمایا کہ ایں کیے ازماخواہدیو دے ہم اس وقت دس پر س کے تھے۔ آپ حضرت امير سيد خضر رومي (١) کي خدمت ميں ره کر اعلی مرتبه کو سنے۔مشہورے کہ آپ چرم یوش تھے۔آپ نے بہت سے ملکوں کاسفر کیا۔جب سفر ہے مراجعت کی ترک دینا کیااور چنج بزرگوار سلطان نظام الدین اولیاءً کی خدمت میں روئے ارادت لائے اور ہیعت حاصل کی ۔حضرت غوث الدہر ہے منقول ہے کہ سلطان المشائخ نے مجھ کو تربیت فرمائی اور افکار و اشغال و مراقبات و مجاہدات تلقین کئے۔ایک مدت کے بعد میں نے فتح باب (دروازے کا کھلنا) جاہا۔ حضرت مینے نے فرمایا که اس وقت مجھ کواپیامعلوم ہواہے کہ تم کو سید المحد ثنین و حجنہ المحدیثان اولادر سول امی سید خضر رومی کے ہاتھ پر فنخ باب ہے۔وہ مشائخ قلندریہ کے پیشواہیں۔ میں نے ادب سے عرض کی کہ ان کو کہال سے لاؤل۔ دوسر ہے میں صوفیہ اور وہ قلندریہ ہیں کہ جارول اہر و کا صفایا کرتے ہیں۔

حضرت شیخ نے فرمایا کہ روم جاؤاور ان کواس شرییں تلاش کرو۔حضرت
سلطان المشاکخ نے حلیہ ان کا آپ کواس طرح بتایا کہ وہ مر د نور انی ہیں اور ان کے روئے
مبادک کی شعاع انوار ،خور شیدوہ ہو پر غالب ہے۔جب حضرت غوث الد ہر آیک مدت
کے بعد بلاد روم میں بنچ ۔ ایک روز روم کے بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تودیکھا کہ قلندرکا
ایک گروہ چلا جاتا ہے۔ ایک مر د باعظمت و ہیبت و جدالت ان لوگول کا امام ہے۔اس کا
علیہ سلطان آلشائخ کے بتائے ہوئے جلئے کے مطابق تھا۔ حضرت غوث الد ہر آن کے
طاہر وباطن کو پہچان کر دوڑے اور قد موں پر گر پڑے۔ قلندر صدب نے خود خود ان کا

<sup>(</sup>۱) حضرت نظر روئ کی وات ۱۸ رجب الرجب و عربے میں ہوئی آپ کو حضرت عبد المزیز کی ہے فلافت عمی عبد تعزیز کی ہے الم سرریع مادب ۱۳۲۲ ہے میں دفات پائی۔ عرش یف ہفت صدوچارساں ہوئی ۔ آپ دسول اللہ علیہ کے سیب مضربی ہیں نہ ستیوں کا سوال سرو اسریع میں واصول المعمود میں تفسیب سید ستیل سسد قادر یہ کے میران میں سے ہیں۔ یعنی الرباع کے قائل ہیں کہ حضرت عبد العزیز کی جوزز شرہ میں۔ الار ذی اعجہ کورویو ش ہو کتے اور سمقام فین سروایہ میں بیٹھ کر تھم ہد کررسیٹ کا دیا۔ (مولف)۔

نام لے کر فرمایا کہ برادرم نظام الدین اعظے ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ پھر فرمایا کہ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ بینچ نے تم کو ہمارے واسطے بھیجا ہے۔ خوب ہواجو تم آئے اور میں نے قبول کیا۔ چندروز کے بعد آپ کو خلافت قلندریہ عطا ہوئی۔

حضرت غوث الدہر نے پورب میں مگالہ تک سیر کی اور حضرت نور قطب علم خلف خواجہ علاء الحق سے ملا قات کی ہے۔ آپ کی کرامتیں بہت ہیں جیسے تالاب میں پانی کا تیل ہو جانا۔ ایک مجلول گدائی سے مجھوچھ کے تمام مسلمانوں کو طرح طرح کا کھانا کھلانا۔

حفرت خوث الد ہر پہاں ہرس تک مکہ معظمہ کی سیر میں مصروف رہے اور بیول کے پتول سے افطار کرتے تھے۔ چالیس ہرس تک حضرت خدیجة الکبری ٹے کے مکان میں حاجیوں کو پانی پلاتے رہے اور بیالیس جج کئے اور کئی مرتبہ جج اکبر پایا۔ تیس ہرس تک ایک پیتر پر بیٹھتے تھے کہ اس سے 'ھو'کی آواز نگل حاجی حضرت غوث الد ہر کو بوسہ دینے کے لئے جمع ہوتے تھے۔ آپ نے دوبار فرنگ سے چین تک سفر کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت غوث الد ہرکی پیتانی پر ایک خط تھا۔ اس کو ہر شخص دیکھتا تھادہ خط فظ جیں کہ حضرت غوث الد ہرکی پیتانی پر ایک خط تھا۔ اس کو ہر شخص دیکھتا تھادہ خط فظ جیں کہ حضرت غوث الد ہرکی پیتانی پر ایک خط تھا۔ اس کو ہر شخص دیکھتا تھادہ خط فظ خطب الاقطاب تھا۔

آپ نے اپنی پیروم شد حضرت سید خضر روی سے اجازت و خلافت سلسلہ قلندر رہے و علویہ و طیفوریہ و چشتیہ و قطبیہ حاصل کی ۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے اجازت و خلافت سلسلہ چشتیہ نظامیہ حاصل کی اور اپنے پدر ہزگوار سید نظام الدین ان سید مبارک غزنوی سے اجازت و خلافت سلسلہ قادریہ ،سرور دیہ حاصل کی ۔ اور سید مبارک غزنوی سے اجازت و خلافت سلسلہ قادریہ ،سرور دیہ حاصل کی ۔ اور سلسلہ قادریہ بلاواسطہ اپنے چھا سے انہول نے شخ شماب الدین سرور دی سے پائی ۔ اور سلسلہ قادریہ بلاواسطہ اپنے چھا سے

پایا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بلواسطہ اپنے چپا کے پایا۔ آپ قادر یہ تین طرح سے
ہیں۔ایک رضویہ کہ حضرت امام علی موسی رضائٹ تک پہنچتاہے۔ دوئم بھر یہ کہ حضرت
خواجہ حسن بھری تک پہنچتاہے۔ سوئم حسنیہ کہ حضرت امام حسین تک پہنچتاہے۔ یہ
سب شجرہ بہ تفصیل فصول مسعود یہ ہیں مذکورہے۔

حضرت غوث الدہر کی وفات چہار شنبہ • ۱/ ذی الحجہ کے ۸۳ مے اور ولادت کے ۱۳ میں گڈھ کے ۱۳ میں مبارک دوسوہرس کی ہوئی۔ آپ کا مزار شریف صوبہ مالوہ میں گڈھ کے قریب موضع نالجہ جو کہ سلطان غوری کے محل کے متصل ہے۔ اور ایک بہت بڑا حوض ہے۔ اس حوض کے پور ب کی جانب آپ کا مرقد مبارک ہے اور پچھم میں محل مذکورہے۔ اس حوض کو تالاب باندی کہتے ہیں۔

## حضرت قطب الدين بينادل سر انداز غو ثي جو نپوري قدس سر ه

(۱) آپ حضرت عمر خطاب کی اولاد میں سے بیں۔ آپ کانسب نامہ اس طرح ہے۔ حضرت قطب الدین بیناول این شخ ملک این شخ علاوالدین این شخ الاسلام این شخ اسحاق بیولین شخ مخدوم جہال المعروف بہ شخ بہر ام این شخ محموواین شخ احمد موسی این شخ اسحاق این شخ ابر ابیم این شخ اور ایس این شخ عیسی این شخ مقصود این شخ حسین این شخ نور اللہ این شخ منور این شخ محمود این شخ طاہر این شخ جہا مگیر این شخ جینید این شخ میں این شخ سدواین شخ منور این شخ محمود این شخ طاہر این شخ جہا مگیر این شخ عینان این شخ علی این شخ ضل این شخ عبوالواحد این شخ حاجی این شخ عبد الرزاق این شخ عبدالخیل این شخ ابوالقاسم این شخ عبدالرحل این عبداللہ این شخ عبدالرق این شخ عبدالرحل این شخ عبداللہ این شخ ابوالقاسم این شخ عبدالرحل این عبداللہ این شخ ابوالقاسم این شخ عبدالرحل این عبداللہ این عبداللہ این شخ عبداللہ این شخ ابوالقاسم این شخ عبدالرحل این عبداللہ این عبداللہ این میں المومنین عمر خطاب ۔

(١)اصول المقصود

جب حفرت بجم الدین قدندر قدس سره سیر کرتے ہوئے (۱) سر ہر پور میں پنچ تو حفرت قطب الدین بیناول کو دیکھا کہ لاکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس وقت حفرت بھم الدین قلندر نے فرمایا کہ میری سی سب سیر وسیاحت اس لاک کی تربیت کے لئے تھی۔ آخر کار آپ کی تربیت میں مشغول ہوئے۔ جب آپ کا کام پور اہو گیا تو کل امانت سلملہ قلندر سے وغیرہ آپ کو عطا ہوئی اور قطب الدین بیناول سر انداز غوثی کے لقب سے نوازے گئے۔ بیناول کے لقب کی وجہ سے کہ آپ کے چرے پر پر شم کی کوئی علامت نہ تھی۔ چرے اور پیشائی کے در میان کوئی چیز نہ تھی جو پھھا نسان چشم کی کوئی علامت نہ تھی۔ چرے اور پیشائی کے در میان کوئی چیز نہ تھی جو پھھا نسان چشم کی افران سے دیکھتے تھے۔

(۲) آپ مادر زاد ولی تھے۔ آپ سے خوار ق عادات و کر لمات و تصرفات ایام طفلی وشیر خوار گی ہے بہت ظاہر ہوئے ہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جس وفت آپ پیدا ہوئے واپیے۔ اس نے کہا کم بخت میری گود ہوں آیا ہے کہ اس کے لینے کے ساتھ ہی ہار کھو گیا۔ اس نے کہا کم بخت میری گود ہیں آیا ہے کہ اس کے لینے کے ساتھ ہی ہار کھو گیا۔ ایام طفلی ہیں جب آپ ید لئے لگے تو پہلی بات یہ بدلے کہ اے دایہ مجھ کو کمخت کیوں کہا۔ بار تیرا تو چوہا لے گیا۔ ہیں نے اس کے سوراخ کو کھو لا تو کے سوراخ کو کھو لا تو کے سوراخ کو کھو لا تو ہار جوں کا توں اس جگہ پیا۔ لوگ یہ خوار ق اور تصرفات دیکھ کر جمران اور متعجب ہوئے اور عرض کیا کہ آگر آپ کو اس قدر قدرت تصرفات تھیں تو کیوں اس وقت اطلاع نہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ آگر اس وقت اس اس ار کو ظاہر کر تا تولوگ بچھ کو دیویا پری سمجھ کر مرافات کی کو 'شش کر ہے۔

عنائیت الی اور بزرگان کی توجہ آپ کے ساتھ تھی کہ بے کدو کاوش اور بغیر

<sup>(</sup>۱) جون يورك تريب ايد (۲) فقول مسعوديد

سیروسفر کی تکلیف اٹھائے جو پچھ قلندران اپنی عمر گزار کرحاصل کرتے ہیں اپنے گھر پر حاصل کی۔

(۱) حسب الحکم حضرت رسول مقبول علیاتی ، حضرت سید بجم الدین عمر کے آخری حصے میں ۲۱ میں سر در پورجو کہ سر ہر پور کے نام سے مشہور ہے تشریف الے اور حضرت قطب الدین بینادل کی تعلیم و تربیت فرمائی اور خلافت کبری اعنائیت فرمائز کا لباس پہنایا۔ آپ نے غوث الد ہر کا لقب بھی عطا فرمایا اور اپنو وطن والیس تشریف لے گئے۔ حضرت قطب الدین بینا دل قدس سر ہ ذکر و اشغال اور خلق والیس تشریف لے گئے۔ اثنا کے راہ میں موضع مو گرجو کہ جون پورگی سرکار سے متعلق ہے ایک مقام دل گئے۔ اثنا کے راہ میں موضع مو گرجو کہ جون پورگی سرکار سے متعلق ہے ایک مقام دل کشا اور پر فض پہند کر کے چند روز تک اس جگہ مسکن اختیاد کر کے اور جمر ہ ماکر اذکار و افکار میں مضغول ہوئے۔ وہ جمر ہ آج تک خلق الله کی زیارت گاہ ہے۔

حضرت فاخرصدیق مهولوی لکھتے ہیں کہ لقب سر انداز غوثی کی وجہ یہ ہے کہ اثاع ذکر وقت سر اندازی کے آپ کاسر مبارک جدا ہو جاتا تھا۔ آپ کو اجازت و فلافت سلسلہ قادرید ، عنویہ ، طیفورید ، چشتیہ ، قطبیہ ، و چشتیہ نظامیہ اپنے پیرو مرشد حضرت سید نجم الدین قلندرؓ ہے تھی اور سلسلہ فردوسیہ شخ المشائخ حسین بن معیز بن شمس اللخی ہے ماصل کیا۔ اور ان کے شمس اللخی ہے ماصل کیا۔ اور ان کے والد معیز بلخی نے بھی اپنے بڑے ہوائی شخ ابو المظفر بن شمس اللخی سے پایا۔ پس پسر و پیدر و والد معیز بلخی نے بھی اپنے بڑے مرید و خلیفہ ہیں اور حضرت مظفر بلخی حضرت شخ المشائخ المشائخ المشائخ المشائخ المشائخ المشائخ المشائخ المشائخ میں بیر و خلیفہ ہیں۔ و فیالہ بن یکی منیر بھی میر بدو خلیفہ ہیں۔

(1)اصول المصود

جب شیخ حسین کو کشف سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس شاہ قطب الدین بینا دل سرور پورکی امانت ہے توسر در پور تشریف لائے اور سلسلہ فردوسیہ کاارشاد و تلقین طریقہ آپ کو علی۔ آپ کو علی۔ آپ کو علی۔ آپ کو علی۔ آپ کو شخیہ سن فلفر آبادی سرور دی سے سلسلہ سرور دیہ ، بہائیہ پہنچا۔ سلسلہ سرور دریہ بہائیہ خواجہ بہاؤالدین ذکریا ملتانی سے منسوب ہے۔ یہ سلسلہ دو طرف سے ہے ایک سرور دیہ رضویہ حضرت امام علی موئ رضاً تک پہنچتا ہے۔ دوسر اسرور دیہ ہمریہ سرور دیہ بھریہ حضرت خواجہ حسن بھر ایک بہنچتا ہے۔ دوسر اسرور دیہ بھریہ حضرت خواجہ حسن بھر ایک بہنچتا ہے۔ دوسر اسرور دیہ بھریہ حضرت خواجہ حسن بھر ایک بہنچتا ہے۔

رسالہ مسعود سے میں لکھاہے کہ آپ کوسلسلہ سرور دیہ بہائیہ بینخ شمس الدین بدھن سے پہنچا۔ ان کو اپنے والد ابو الفتح رکن الدین مسکین سے اور ان کو اپنے والد بین مسکور سے اور ان کو اپنے والد بین صدر الدین الحاجی چراغ ہند ظفر آبادی سے اور ان کو شیخ رکن الدین رکن عام ابو الفتح ملتانی اور ان کو اپنے والد شیخ بہاؤالدین ملتانی اور ان کو اپنے والد شیخ بہاؤالدین ذکر یا ملتانی سے پہنچا۔

فصول مسعودیہ کے مطابق حضرت صدرالدین ظفر آبادی چراغ ہند گی وفات ۱۹ میں ہوئی اور حضرت قطب الدین بینادل قدس سرہ کی بیدائش ۲ کے کیھے میں ہوئی اور حضرت قطب الدین بینادل قدس سرہ کی بیدائش ۲ کے کھے میں ہوئی اور وفات ۱۹۳۸ھ میں واقع ہوئی۔ آپ کی عمر شریف ایک سوانچ س سے یا گے روز زیادہ ہوئی۔

آپ کی و فات ۲۵ مر شعبان اور بعض کے نزدیک ۲۴ مر شعبان کو ہوئی۔لیکن عرس ۲۵ مر شعبان کو ہوئی۔لیکن عرس ۲۵ مر شعبان کو جو ن چون شهر جو ن عرس ۲۵ مر شعبان کو جو ن پور میں ہو تا ہے۔ مز ارشر بیف جمقام علن پوربیر ون شهر جو ن پور بر سر اہ ظفر آباد و ہنارس سزک کے دکھن کی جانب واقع ہے۔ سر ہابنے ایک چراغ دان قد آدم اونچا پختہ بنا ہوا ہے ۔ آپ کے کشف کرامات رسالہ فصول مسعودیہ و منا قب الاصفیاءومر ادالمریدین میں تفصیل سے مر قوم ہیں۔

### حضرت شاه محمد قطب قلندر قدس سره

(۱) آپ حضرت شاہ قطب الدین بینادل قدس سرہ کے پیر کلال و خلیفہ رشید ہیں۔ آپ نے اپنے والد سے ظاہری وباطنی فائدے اور ازلی وابدی سعادت حاصل کی۔ آپ ہمیشہ ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہتے اور صائم الدہر و قائم الیل حقے۔ جب اذکار وافکار و مراقبات و اسرار اپنے والد سے تربیت یا چکے اور رموز سے آگاہ ہوئے تومر شہد فنافی للدوبقاباللہ کا حاصل ہوا۔

والد بزرگوار نے آپ کو سلسلہ قلندریہ وعلویہ وطیفوریہ و چشتہ وسلسلہ قادریہ و فرد وسیہ وسر ور دریہ کی اجازت و خلافت کبرئ عنائیت فرمائی اور لبس فقر پہنا کر قب قطب الا قطاب سے سر فراز فرمایا اور اپنا جانشین ہنایا۔ آپ نے جو پچھ اپنے والد سے سا عمل میں لائے اور اپنے او قات ہمیشہ دیاضت و مج بدات میں صرف کئے۔ حالت سکر و جذب آپ پر غالب تھی۔ لباس قادریہ تھا۔ اکثر او قات مراقبہ میں سربہ دو زانور ہتے ہے۔ جیسی کہ حضرت خصر روی کئی خصلت تھی۔ آپ کی عمر نوے ہرس کی ہوئی۔ ہوئی۔ آپ کی عمر نوے ہرس کی ہوئی۔ و قات معلوم نہ ہو سکا۔ مزارشریف ہوئی۔ و قات معلوم نہ ہو سکا۔ مزارشریف حضرت قطب الدین بینادل قدس سرہ کے مزار کے پائیں واقع ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عفر اس مرف شخ علن کے نام سے جون پور میں علن پور آباد کیا۔ اب وہ علن پور شخ عبد السلام عرف شخ علن کے نام سے جون پور میں علن پور آباد کیا۔ اب وہ علن پور شخ عبد السلام عرف میں علن ہور آباد کیا۔ اب وہ علن پور شن علت ہو کیا مے مشہور ہے۔

(۱)اصولٔ المقسوو

# حضرت شيخ عبدالسلام المعروف بهشيخ علن قدس سره

آپ اینے پدر بزر گوار حفزت شیخ محمہ قطب الدین قدس سرہ کے مریدو خلیفه بین - تعلیم وتربیت و اجازت و خلافت آپ کو سلسله قلندریه و قادریه و چشتیه و طیفور سے وسسر ور دیے و فردو سید میں اپنے والد ہز ر گوار ہے حاصل ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کو جد ہز رگوار ہے اجازت و خلافت تھی اور در میان میں پدر ہزر گوار کاواسطہ نہیں ہے۔ یہ بات بخو بی ممکن ہے کہ آپ کو دو نوں بزر گوار سے خلافت حاصل ہو۔ آپ نے ۱۵ ار ذیقعد و ۹۸۰ھ کو اس عالم فانی سے ملک حاودانی کو انقال فرمایا۔ آپ کامز اراقدی سید محمد قطب کے برابر پچھٹم جانب واقع ہے۔ فصول مسعودیہ و مناقب الاصفياء وغيره ميں آپ كے كشف وكرامات مفصل لكھے گئے نبيں۔ آپ كے خنفء مریدین بھی بہت ہیں۔ چند خلفاء کے اسائے گرامی درج کئے جاتے ہیں ۔ حضرت شاہ عبدالرحمن جانباز ، جد کلال حضرت شاہ مجا قلندر ۔ ن کے علاوہ شاہ محمود . قىندر ئىھنوى قىر<sup>س</sup> سرە بەشە عبدالرزاق بن مخدوم خاصە خداامىيھوى بەينىخ سلطان محمود جون بوري اور شاه د انيال بنارسي

## حضرت شيخ عبد القدوس جون بورى قدس سره

آپ اپنے پدر ہزر گوار حضرت شاہ عبدالسلام قدندر قدس سرہ کے خلیفہ بیں۔باوجود اپنے کم ل ت واوصاف کے اپنے آپ کو پوشیدہ اور گمنام رکھنے کی کوشش کر تے ہود اپنے کم ل ت واوصاف کے اپنے آپ کو پوشیدہ اور گوئی شخص آپ کے حال سے تھے۔ شروع میں ایک ہندو کے یہاں ملازم تھے اور کوئی شخص آپ کے حال سے

مطلع نہ ہوا۔ ایک روز ایک بزرگ شاہجمال آباد ہے جون پور کا قصد کر کے اپنے شخے ہے ر خصت ہوئے۔ شخ نے فرمایا کہ جون بور میں شخ عبدالقدوس ایک بزرگ بوے صاحب کمال رہتے ہیں۔وہاں پہنچ کر ان سے ملا قات کرنا۔ قلعہ میں ان سے ملا قات ہو گ۔جبوہ بررگ جون بور بہنچے تو شیخ عبدالقدوس سے ملے اور ادب سے پیش آئے تب وہ ہندو آپ کی ہزرگی ہے مطلع ہوا اور معذرت کی۔اس روز ہے لوگ آپ کی بررگی ہے آگاہ ہوئے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے کا شتکاری کر ناشر وع کیا۔ (۱) آپ ایک دیوان کے پاس مارز مت کرتے تھے۔ یومیہ تنخواہ ملتی تھی اس ہے آپ سے اہل وعیال کی گزر بسر جوتی تھی۔ایک روز ایک ضعیفہ کسی کام کیلئے ویوان کے پاس آئی اور چندبار عرض کیالیکن دیوان متوجه نه جوا۔جب آپ نے دیکھا که دیوان اس ضعیفہ کے حال پر توجہ نہیں کر تاہے تو دیوان پر ناراض ہوئے کہ ایک ضعیفہ کی حاجت روائی میں دیر کیوں کر تاہے۔اس وقت اس کوایک چٹھی مکھ کر دی اور کرامات ماطنی ہے حاکم دفت کو آپ نے بلایا۔ حاکم نے نگے سر نگے پیردیوان کے پاس آکر ضعیفہ کی چھی پر دستخط کیئے اور واپس ہوا۔وہ چٹھی ضعیفہ کے حوالے کر دی اور خود رولت خانہ یر تشریف لے گئے۔ گھر کے لوگوں نے کہا کہ آج آپ نے رزق کے اسباب کو برباد کر دیا۔ تب آپ عالم غیب کی طرف متوجہ ہوئے تو بیربات منکشف ہوئی کہ استے دنوں تک آپ نے اپنے کمالات کو چھپایا۔ اب ظاہر کر دواور طالبوں کی تعلیم وتربیت کرو۔ (r) شیخ عبدالقدوس بن شیخ عبدالسلام قصب زمانه تنصے۔ان کے پدر بزر گوار اینی رصت کے سالهال قبل فرماتے تھے کہ میرے بعد قطب جہال شاہ عبدالرحمٰن جاں باز کی خدمت میں جانا۔اپنے والد کی و فات کے بعد قطب جہاں کی خدمت میں

<sup>(</sup>١) فصول مسعودية ومناقب الاصفيا (٢) حجمة العارفيين

تشریف لے گئے اور ان کی صحبت میں رہے اور علوم باطنی کے ابواب ان پر کھل گئے۔ارباب ولائت کے مقامات عالیہ اور ان کے احوال سے مطلع ہو گئے۔

جب شیخ عبدالقدوس نے شیخ عبدالرحن جالبازی اجازت ہے وطن کا قصد
کیااور لکھنو کے قریب بہنچ توشیخ محمود تعندران کے استقبال کوباہر آئے اور مزاج پری
کی اور نمایت تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے یہ ل نے آئے اور ضیافت وضا کف کے بعد
آپ قصبہ امیٹی کی طرف متوجہ ہوئے ۔ شیخ عبدالرزاق بن خاصہ خدا اکثر آپ کی
خدمت میں جایا کرتے تھے۔ ویر تک صحبت باہمی سے مسرسے حاصل کرتے اس کے
بعد رخصت ہوتے تھے۔

شیخ عبدالقدوس جون پور تشریف لائے اور اپنی گمنامی کے لئے بہت ی
کوششیں کیں۔ بہت کم لوگول کو علم تھا کہ یہ قطب روزگار ہیں۔ حصرت شاہ مجاقد س
سرہ کے مکتوبات میں مذکور ہے کہ شیخ عبدالقدوس جون پوری ایک ساعت میں اپنی
خرق عادات سے کعبہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور جج ادا کیا ہے۔ حاجیوں نے آپ کو
مبار کباد دی اور ای وقت اپنے مکان پنچے ہیں اور بغیر اس کے کہ زمین پر قدم رکھا ہویا
آسان کی گروش میں فرق آیا ہو۔

ہر طرح کی تعلیم باطنی آپ کی آپ کے والد ہزر گوار سے ہوئی۔سلسلہ قادریہ و چشتیہ و قادرریہ وسہر وردیہ و فردوسیہ وطیفوریہ کی اجازت و خلافت آپ نے اجریہ والد ہزر گوار سے حاصل فرمائی تھی۔سلسلہ مداریہ کی خلافت و اجازت حاجی الحربین جناب بدھن صاحب قدس سر ہ سے پائی تھی۔

(۱)ان ہی ساتوں سلسلوں کو سلسلہ قدوسیہ کہتے ہیں بیعنی ہر ایک ان ساتوں

سلسے میں قدوسیہ کملاتا ہے۔جس کی انتن قدوس السلام کی طرف ہے۔اس کو عبدالقدوس بن عبدالسلام کی طرف ہے۔ اس کو عبدالقدوس بن عبدالسلام کی طرف بھی ربط ہے اور سلسلہ مداریہ وخاندان قدندریہ میں آپ کے خلیفہ حضرت دیوان عبدالرشید قدس سرہ کی تقریرہ تحریر سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جگسول ہے بھی معلوم ہوا کہ شخ عبدالقدوس بن عبدالسلام کو سلسلہ مداریہ اس طرح پہنچا۔ حاجی بدھن ہے ان کوشنخ حسام الدین سے اور ان کوشنخ ابوالفتح سے اور ان کوشنخ بیالدین مدارے۔

سلسلہ مداریہ پانچ قشم ہے ہے (۱) مداریہ طیفوریہ مجعفریہ (۲) مداریہ بھریہ (۳) مداریہ صدیقہ (۴) مداریہ اویسیہ (۵) مداریہ مسدویہ۔ بن پانچول سلسلول کے شجرے بہ تفصیل فصول مسعودیہ میں مرقوم ہیں۔

آپ کی وفات یحشد ۱۱ سوال ۱ هواچ کو ہوئی۔ چنانچ ویوان عبدالرشید نے فظ یحشد دواز دہم شوال سنہ وفات نکالا ہے۔ آپ کا مزار آپ کے پدر برر گوار کی قبر کے بزدیک عن پور میں ہے۔ آپ کے خفف کے نامی دیوان عبدالرشید جون قبر کے بزدیک عن پور میں ہے۔ آپ کے خفف کے نامی دیوان عبدالرشید جون پوری، شرہ مجتبے عرف شاہ مجا قلندر لاہر پوری، سید راج احمد ما بحیوری، مولوی عطاء القد والد بزرگوار شیخ غارم نفشبند جو کہ شیخ پیر محمد مکھنوی کے جاشین ہیں۔ ما، محمد نعیم ساکن بدوسر اے اور مار بدنی قدس سر ہو۔

## حضرت شاه مجتبے عرف شاہ مجا قلندر لاہر پوری قدس سرہ

(۱) آپ حضرت شاہ عبدالقدوس قلندر جون پوری قدس سرہ کے اعظم خلفاء میں سے بیں۔صاحب طبقہ و خلافت کبری میں سلسلہ عالیہ قلندریہ آپ سے

<sup>(</sup>۱) فصول مسعوديه (۲) اصول المطهو واز شاه تراب على

جاری ہوا۔ والد کی طرف سے آپ کاسلسلہ نسب اٹھ کیس واسطوں سے حضرت عبداللہ من عبری ہونے ہوں ہوں معروف نسب لکھا ہے وہ یوں ہے جینے کی مصطفی بن شاہ امین الدین بن شاہ عبدالر حمٰن بن شاہ علاوالدین بن شاہ عطاء اللہ بن بن شاہ علمان بن شاہ عطاء اللہ بن بن شاہ خیر الدین بن شاہ ظمیر الدین بن شاہ سلیمان بن امیر عبداللہ بن شاہ اظر الدین بن شاہ خیر الدین بن شاہ خیر باللہ بن مقتدی باللہ بن مقتدی باللہ بن قبم باللہ بن مقتدی باللہ بن مقتدی باللہ بن مقتدی باللہ بن متوکل باللہ بن مقتدی باللہ بن متوکل باللہ بن معتصم باللہ بن اسواق بن مقتدر بن مقتدر بن مقتدر بن مقتدر بن مقتدی باللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبد من ف آپ نے اپنے باتھ عباس عمر سول اللہ عیف عبداللہ بن باشم بن عبد من ف آپ نے اپنے باتھ سے اپنے اجداد کے ہر نام پرشاہ امین الدین سے شاہ سلیمان تک ولی کا نفظ لکھا ہے بعنی ہرا یک ولی کا فل سے۔

والدہ کی طرف سے چند وجہ سے ائمہ عیبہ السل م تک پہنچتا ہے۔ ایک یہ کہ ایک وختر از فرزندان حضر سے امام علی رضاً۔ امیر عبداللہ کے عقد میں تھیں ان سے ابو محمد سلیمان تولد ہوئے (۱) دوسر سے یہ کہ والدہ شاہ عطاء اللہ بنت سید مقام الدین کنٹور کی بن ابو طالب بن محمد محروق بن القاسم حمزہ بن حمز ہ بن حضر سے امام موسیٰ کاظم تھیں۔ سوائے ایک و ختر کے سید نہ کور کے کوئی فرزند نہ تھا۔ ان کانام فاطمہ تھا اور شاہ ظمیر الدین سے ان کا عقد ہوا تھا۔ جمتہ العارفین میں ہے کہ سیدہ رائی ملک والدہ شاہ المین الدین و ختر سید البدیہ شمید کی ہیں۔ جو کہ سادات شاہانہ اولاد زید شمید کے المین الدین و ختر سید البدیہ شمید کی جی ۔ جو کہ سادات شاہانہ اولاد زید شمید کے ختے العارفین میں ہے کہ آپ شخ ابو سعید عاجی عبد العطیف کے حقیق خوابر زادہ ہیں۔ جو العارفین میں ہے کہ آپ شخ ابو سعید عاجی عبد العطیف کے حقیق خوابر زادہ ہیں۔ جمتہ العارفین میں ہے کہ شخ ابو سعید آپ کولڑ کین سے دوست رکھتے

تھے اور خود سے ہر گز جدانہ کرتے تھے۔ یمال تک آپ اٹھارہ برس کی عمر کو پہنچے اور صرف و خویز صنے لگے۔

آپ ابتدائے عمر میں کتب در سیہ پڑھنے میں مشغول تھے کہ یکا یک غیب سے آواز آئی کہ وقت خود راچرا ضائع می کنی برائے رسانیدن اسرار الهی ما منتظر تو نشستہ الیم۔ ہدایہ رابگذارو خود را پیش من بر سال (۱) آپ جنتجو میں ہوئے کہ کون شخص ہے جس نے بیہ آواز دی۔ تنین بار اس طرح سے غیب سے آواز آئی اس کے بعد ہدا رہے کا پڑھنا مو قوف کر دیا۔ پیرومر شد کی تلاش میں لا ہور تک پنیجے۔اثنائے راہ میں أیک شخص سبز یوش عراقی گھوڑے یر سوار نیزہ ہاتھ میں لئے ملے۔انہوں نے پوچھاکہ اے مجاکسال چاتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت شاہ میر لاہوری کے پاس۔ پیرومر شد کی جبتجو میں حاتا ہوں۔اس شخص نے کہا کہ اس جنگل میں ایک فقیر ہے اس کے پاس جاؤلور جو کچھ وہ کے اس پر عمل کرو۔ آپ اس جنگل میں گئے دیکھا کہ ایک فقیر ہے اس کے پاک اسباب نہیں ہے۔ چنانچہ رات اس فقیر کے پاس گزاری۔اس فقیر نے فقر اور کراپات ہے آپ کو کھانا کھلایااور ہو چھاکہ تمہار اارادہ کیا ہے۔ آپ نے بیان کیا۔ اِس فقیر نے کما کہ اینے وقت کو ضائع نہ کرو کہ تمہارے پیرو مرشد شاہ عبدالقدوس جون بوری ہیں۔ آپ کو خیال ہوا کہ ہمارے باس خرچ کے لئے پچھ شیں ہے اور جون بور دور ہے۔ س طرح بہنچیں گے۔ فی الفور اس فقیر نے کہا کہ قنوج تک یانچ گھڑی میں پہنچے جاؤ گے۔ چنانچہ اس فقیر کے تصرف ہے تنوج میں ایک مجذوب کے پاس پہنچے اور رات کے وقت وہاں رہے۔جب صبح ہوئی تو پھر خیال سفر خرچ کا دل میں آیا کہ جون یور دور ہے۔اس مجذوب نے کہا کہ چار گھڑی میں جون پور پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ چار گھڑی میں

<sup>(1)</sup>فصول مسعوويه

جون بور پنجے۔اور پیرومر شد کی قدموی حاصل کی۔ایک ساعت کے بعد آپ کے پیرو مر شدنے یو جھاکہ تم جانتے ہو کہ ہدایہ کے مطالعے کے دفت تم کو کس شخص نے آواز دی تھی وہ میں تھا۔اور جانتے ہو کہ لا ہور میں وہ سوار کون تھا۔حصرت شیخ عبدالقادر جيلائي تھے۔اور وہ فقير جو جنگل ميں تھاتم جانتے ہوكہ وہ كون تھارزخ اس فقير كا تھا۔الغرض آپ اینے پیرومرشد کی خدمت میں چودہ روز تک رہے اور بہ وجوہ اذکار وافکار واسر ارکے تلقین ہوئے اور واصل الی الحق ہو کر خلافت سلاسل سبعہ کے مجاز ہوئے۔اس وقت دیوان عبدالرشید نے پیرومر شد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں برسول سے حضور کی خدمت میں ذکرو شغل میں مشغول ہوں اور اب تک چھے کشود باطنی حاصل نه ہوااور ان کو چود ہروز میں مثل اینے دلی انگل بناکرر خصت کیا۔حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص اینے ول کولوح سادہ کی مائند صاف کر کے لایا تھا۔جو پچھ میں نے جاہاس اور یر مکھ دیا۔ یمال تک کہ وہ اسے مطلب کو پہنچ گیا۔ اور تممار احال بدے کہ جو پچھ میں تم کو کہتا ہوں اور تلقین کر تا ہوں اس کو کتب حکماء مشکلمین و صوفیاء وغیرہ· سے تطبیق دیتے ہو مجھی بسوئے علم تعینجتے ہو اور مجھی بسوئے علم دیگر۔اس وجہ سے وہ اسر ارتمهارے دل نشین نہیں ہوتے ہیں۔

شاہ مجا قلندر کے جینچنے سے قبل شیخ عبدالقدوس قدس سرہ کھڑے کھڑے پھرتے تھے اور وہ فرماتے تھے نبیرہ بندگی میاں بعنی شاہ عبدالرحمٰن جانباز اپنے جدکی مندت لینے کے لئے آیا ہے۔ آپ کے آنے تک اسی طرح سے پھرتے تھے اور یک کلمہ فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قطب العالم نے رخصت کے وقت فرمایا کہ نسخہ کیمیا ہیں جانتا ہوں اور معمول خاندان قلندر میر کا ہے کہ برائے جمیعت خاطر سیکھ لیتے ہیں کہ بوقت

حاجت کام آئے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضرت سلامت کیمیائے اعظم وہ ہے کہ حاوث سے قدیم ہواور واجب ہویہ کیمیابتلانے سے وہی کیمیابہتر ہے اور کیمیا کی حاجت نمیں ہے جو خس کو سونا کرے۔ حضرت قطب العالم آپ کے اس استغنااور غلوبمتی کو دکھے کر محظوظ ہوئے۔ اور فرمایا کہ مجا تہمارا مرتبہ مجھ سے بڑھ گیا۔ آخر الامر آپ بہ اجازت قطب العالم لا ہور پنچ اور آبادی سے باہر رہنا اختیار کیا اور روز وشب ذکر و فکر میں مشغول ہوئے۔ بعد ازال اپنی حویلی میں ایک مکان عبیحہ ہور ست کر کے اپنے گھر میں تشریف مائے اور وہیں رہنا اختیار کیا۔ آپ نے جتہ العارفین میں لکھ ہے کہ جس میں تشریف میں ایک مکان عبیحہ ہوئے اس وقت وہ آیک سو وقت آپ شخ عبد القدوس قدس مر ہی خدمت سے مشرف ہوئے اس وقت وہ آیک سو وسیر س کے تھے لیکن وہ آپ کے نشظر تھے۔ اور جو طالب آپ کے پاس جا تاات آپ شاہ مجاگے پاس بھی دیا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ مجبئی لاہر پوری کے پاس جاؤ کہ میں اب یوڑھا ہو گیا ہوں اور وہ جو الن ہیں۔

جب حضرت مجاشاہ قلندر قد س سرہ آخر عمر میں پنچے تو استغراق آپ کو بہت ہوا یہاں تک کہ دوروز تک اس عالم کی خبر آپ کو نہ ہوتی تھی۔اس کی پوری تفصیل اور آپ کے بہت سے کشف و کرامات اصول المصود و فصول مسعود یہ و مراد لمریدین میں ہیں۔ آپ کی وفات ۱۵ررہیج اشانی ۱۸۰ سے کو ہوئی۔ آپ کی عمر ترسٹھ سال کی ہوئی۔ آپ کاروضہ منورہ لاہر پور میں ہے۔لاہر پور خبر آباد سے سات کوس پر سال کی ہوئی۔ آپ کاروضہ منورہ لاہر پور میں ہے۔لاہر پور خبر آباد سے سات کوس پر ہے۔ آپ کامز ارشر بیف سنگ مر مرکا ہے۔

آپ کے خانہ ء ومریدان بہت اہل کمال تھے۔ ان میں چند کے نام حضرت شاہ عبدالرسول کچھوندوی معروف بہ راجگری۔ حضرت شاہ عبدالرسول ستر کھی۔شاہ عبدالرسول بناری - حضرت شاه فتح قلندر جون پوری - حضرت شاه محمد ماه قدندر اله آبادی - شه محمد یوسف قلندر امینطوی - شاه انه نجیب قلندر امینطوی - شاه جهنید ثانی عرف شخر میال نبیره بندگی نظام الدین امینطوی - شه عباس قلندر - شاه قاسم و بلوی - شاه میماوالهی این بین به فتح قلندر - قاضی مینا بچولوی - شاه عبدالغنی اکبر آبادی - محمدر فیع - شاه میماوالهی این بلیخرامی - شاه مظفر اود هی - میر سید دانیال بر کامی - میر سید نمسعود این سید دانیال مرکامی - میر سید نمسعود این سید دانیال مدکور - محمدر ضاشاه - شاه قطب از قانون گویال لابر پور اور شاه محمد آفاق متوطن میاده مین مین مدکور به این مین مدکور به این قب الاصفیاء و مراد مریدین مین مذکور به دانیال من قب الاصفیاء و مراد مریدین مین مذکور به د

حضرت شیخ عبدالرسول کچھوندوی المعروف به راجگری قدس سره

حضرت شیخ عبدالر سول این قاضی معروف بن شیخ عبدالواحدین شیخ حد بن شیخ جلال الدین بن شیخ مد بن شیخ قطب بن شیخ نور سجاده نشین و بهشیره زاده ، حضرت مخدوم مرضی جمشیر راجگری خلیفه اکمل حضرت مخدوم جه نیال جمال گشت کے جی اور حضرت رضی جمشید قاضی ندوه اود هی کی اولاد میں سے بیں۔ قنوج کے کنارے پراس کے نمایت بی متصل قصبه راجگیر ہے جواب باکل ویران ساہے۔ فقط اس جناب کی اولاد کا مقبر ہ اور مد فن ہے۔ اس سے تھوڑی دور دریایار موضع شیجھو ند ہے۔ حضرت شیخ ند کور کا مولد و مسکن و بیں تھا۔ آپ کا تمام خاندان بیت العم و اشرف تھا۔ غالباً آباؤ کی سلمہ دبنی مخدوم جمانیال جمال گشت کا تھا۔ گر آپ نے ظاہری عبوم کی تخصیل کے بعد مضرت سلطان العار فین شاہ مجاقد س سر ہ سے بیعت کی اور طریقه قلندرید میں سر آمد موزگار ہوئے اور آپ کو شاہ مجاسے تلمذ بھی تھا۔ آپ ایپ وقت کے مشہور علماء میں روزگار ہوئے اور آپ کو شاہ مجاسے تلمذ بھی تھا۔ آپ ایپ وقت کے مشہور علماء میں

سے تھے۔ آپ علم ظاہر اور معارف و د قائق میں بہت کچھ امتیاز رکھتے تھے۔ آخر میں جب تنے ان پر غلبہ استفراق زیادہ ہونے لگا توانہوں نے امامت وارشاد و ہدایت ان ہی کے سپر دکر دی اور اپنے صاحبزادے اور بھائی حضرت شاہ یاسین قلندر و غیرہ کو مرید کرایا اور فرمایا کہ مجاعبد الرسول وعبد الرسول مجا۔

مکتوبات حضرت شاہ مجائ قلندر قدس سرہ سے جو آپ کے نام سے ہے ظاہر ہو تاہے کہ آپ کے ایک پر ادر زادہ قاضی شیخ علیم اللّٰہ کچھو ندوی ہیں۔اس زمانہ کی علمی د نیامیں آپ کابرہ اشہر ہ تھااور باد شاہ و قت بہت ہی احترام و عزت کرتا تھا۔ان کے ارشد تلامذہ میں حضرت سید درگاہی بلگرامی گزرے ہیں جو حضرت مین عبدالرسول کے اجل خلفء مریدین میں سے تھے۔حضرت شیخ کاسلسلہ اس زمانے میں بیعت رائج و دَارُ وساتر معلوم ہو تاہے۔حضرت شاہ فتح قلندر جون بوری جو حضرت شاہ مجاقد س سرہ کے بھی پیرزادے تھے۔اور علم باطنی میں آپ ہی ہے مستفیض تھے۔تھوڑے دنوں کے لئے آپ نے شیخ عبدالرسول کی خدمت میں جمقام کچھوندا قامت فرمائی اور اپنے حالات اور حضرت عبدالرسول کی عنایت کا ذکر حضرت شاہ مجا قلندر قدس سرہ کے حضور میں برابر لکھاکرتے تھے۔ خطیرت شاہ قدس سرہ نے جناب موصوف کوایک خطیس لکھاکہ اگر در صفاتی و معارف چیزے مشکل بو داز پینخ عبدالر سول رجوع کن که از او حل خواہد شد و شخیخ مشار الله را بهجول من دال بلحه از من بهتر تصور کن دریں سے مبالغه وشبهه نيست حن است حن است حن است\_

رسالہ مصباح لطالبین جس کاس تالیف ایک ہزار اکیاس ہے۔ آپ کامصنفہ ہے۔ بیر رسالہ آپ نے بھم حضرت مجا قلندر شیخ محمد آفاق کی تعلیم و تلقین کے لئے لکھا

تھا۔ اس میں اذکار قلندر میہ وغیرہ کو خوب بیان کیا ہے۔ بتاریخ ۲۸ زی الحجہ حضرت نے انتقال فرمایا اور اپنے آبائی مقبرہ راجی میں مدفون ہیں۔ اس تاریخ کو آپ کے خاند انی لوگ مقام کچھوندہ آکر ہر سال آپ کاعرس بھی کیا کرتے ہیں۔ اس حقیر کے پیرومر شد کی خانقاہ میں بھی اس تاریخ کو آپ کا قل ہواکر تاہے۔

## حضرت سيد محمد فاضل قلندر ساد هوري قدس سره

سادھور ضلع انبالہ میں ایک قدیم قصبہ ہے جمال ہندوستان کے سر آمد
سلسلہ قادریہ حفرت شاہ قیص قادری کا مزار پرانوار ہے۔ حضرت سید محمہ فاضل
قلندر بن سید محمہ صالح قدس سرہ کا مولد وطن بھی کی قصبہ ہے۔ اور آپ کو بیعت
طریقت خلافت حضرت شخ عبد الرسول کچو ندوی ہے بھی گر ٹھیک نمیں بتایا جا
سکتا۔ کہ حضرت موصوف سادات قادریہ قمصیہ سے بیل یادوسرے خاندان سے بیل
گر اتنا تو یقین ہے کہ قمصیہ خاندان سے آپ کے خاص تعلقات اور قرابتی ضرور
تھیں۔ آپ کی اولاد ذکور سے کوئی سلسلہ باتی نہیں ہے۔ گر آپ کی بیدٹی کی اولاد سے
تھیں۔ آپ کی اولاد ذکور سے کوئی سلسلہ باتی نہیں ہے۔ گر آپ کی بیدٹی کی اولاد سے
نوگ موجود ہیں۔ حضرت سید محمد فاضل قلندر سادھوری قدس سرہ کا قیام اکثر دبلی
میں ہواکر تا تھا۔ اس عرصہ قیام میں آپ سے حضرت محبوب رب العالمین خواجہ عماد
میں ہواکر تا تھا۔ اس عرصہ قیام میں آپ سے حضرت محبوب رب العالمین خواجہ عماد

وفات آل جامع الكرامات تاریخ ۹ رر مضان المبارک شب پنجشعبه سوال کو وفات آل جامع الكرامات تاریخ ۹ رر مضان المبارک شب پنجشعبه سوالی که وفات آپ کا مزار پرانوار جمقام ساد هوره ضلع انباله ندی کے کنارے محلّه قاضیان میں پرانے قلعہ کے بنچ موجود ہے اور گھائی محد شاہ فاضل کے نام سے مضہور ہے۔ آپ کا

قل ہر سال بتاریخ ۹ رر مضان المبارک ہمارے پیرومر شد کی خانقاہ شریف میں جمقام پئنہ ہوا کرتا ہے۔ پنة مزار اقدس کا اپنے دوست بہادر شاہ صاحب لا ہوری سے دریافت کر کے تکھاگیا۔

محبوب رب العالمين حضرت خواجه عماد الدين قلند رباشاوه قدس سره

آپ كا احوال تذكرة الكرام مولفه حضرت شوه او الحيواة پهلوارئ ميں صفحه

۲۵ سو ۲۵ سے صفحہ آخر تك ورج ہے اور رسالہ معارف پھواری كے سب ایڈ بیٹر صاحب
سامہ نے بھی ماہ شوال • سرس ایم کے معادف میں تکھ ہے۔

آب كا نام مماد الدين المعروف به ميال صاحب القابات محبوب رب العالمين افضل المجامدين مرشد السالحين اور مقصود السالحين ہے۔ آپ كانسب حضرت جعفر طیار تک اس طور سے پہنچ ہے۔ عماد الدین بن بر مان الدین المعروف بہ تعل ميال صاحب بن بايزيد ثاني بن محمد فريد الحق والدين بن حضرت شاه محمد حسين بن امير عطاء الله المعروف به خواجه عظاء المدين سعد المله شهيدين شاه محمر فتخ الله نواسه و جانشين مخدوم شخ نورالدین ملک پاریرال و ہلوی و شاہ محمد فتح ابقدین محمد محتِ اللّٰہ بن محمد مدایت الدين سيد محدين محمد سمين بن محمد امين بن محمد ابر البيم بن محمد المدعوبن محمد عبيد بن سيد محمد حمید بن محمد اساعیل بن محمد بن علی بن حضرت زیبنب بنت حضرت فاطمه زهراً بنت محر علی و حضرت زین منعد فاطمه کی شدی حضرت عبدالله الجواد ہے ہوئی جو حضرت جعفر طیارؓ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت جعفرؓ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت محر علی کے چھازاد کھانی تھے۔حضرت محبوب رب العالمین کی ولادت با سعادت حضرت محى السالتكين شاه نور <sup>ال</sup>حق تيال َّ اينے رساليه انوار الطريقت في اظهار

حقیقت میں ۵ لا واجے سال پیدائش حضرت خواجہ عماد الدین قدس سرہ مکھ ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اینے پدر بزر گوار حضرت مخدوم شاہ بر مان الدین قادری پھواروی سے ٹیائی۔جب اٹھارہ یا انیس برس کی عمر کے ہوئے تو اپنے والد کی اج زت سے بقیہ علوم کی تمکیل کے لئے دہلی پہنچے اور وہال بقیہ کتب در سیہ ہے اکثر کتب کی تکمیل کے بعد آپ نے حضرت شیخ عبدالحق دہلویؓ کے بوتے شیخ الاسلام سے سند حدیث حاصل کی بیروه زمانه تھا که حضرت سید محمد فاصل قلندر ساد صوری قدس سره و بلی میں تشریف رکھتے تھے۔ یمال سے آب لا ہور کے مشہور مدرسہ میں تشریف لائے اور جو کچھ کتابیں باقی رہ گئیں تھیں ان کی تکمیل کر لی اور اس کے بعد دوہر س تک ای مدرسے میں درس ویتے رہے۔اس اثناء میں حضرت سید محمد فاصل قدس سرہ ساد هور ہ واپس جا کیے تھے۔اس نئے آپ دو ہرس تک درس ویڈریس میں مشغول رہنے کے بعد حضرت سید محمد فاضل کی زیارت کے بئے ساد هورہ گئے۔ یہال حضر ت کی زیارت سے مشرف ہوئے کے بعد حضرت سید محمد فاصل کے وست مبارک پر بیعت کی اور کچھ مدت تک بغرض کسب طریقه اذ کار وا اشغال و مراقبات خاندان قلندريد حفرت كي صحبت مين حاضر رہے اور برابر داد ريضات و مجابدات ديتے رہے۔جب بیر سب دولتیں حاصل ہو چکیں ور آپ مرتبہ سمیل کو پنیجے توایک روز حضرت سيد محمد فاضل ت اليخ ياك بلايا اور فرمايا كه شاه عماد الدين الله تعالى في ايخ فضل و کرم سے تم کوشنی کے در ہے پر پہنچایا۔اس وقت میں دیکھنا ہوں کہ تمہارے والد كى روح تمهارے ديدارے سئے مصطرب ہے۔لہذا ہمارى خوشى وخاطريہ ہے كہ تم اينے والدبزر گوار کواینے دیدار سے مسرور کرو۔ آپ نے دوات قلم کاغذ طلب کیااور خلافت نامہ مثالی پیران کہ اب تک دستظی آل حضرت موجود ہے لکھ کر مع خرقہ و خلافت عمادیہ و عصاء و تشہیج و مصلاا پنی و فات سے چند ماہ تجبل سن الیو بیس عنایت فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کی اور رخصت فرمایا اور فرمایا کہ اگر ہمارے انتقال کی خبر سنو تو اس طرف کی مر اجعت کا قصد نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت عماد الدین نے حضرت سید محمد فاضل سے قد موں پر سر دکھا اور ہوسہ دے کر رخصت ہوئے۔ آپ جب مقام ہمون فوضل سے ویہ پہنچ وہاں ایک سیاح نے حضرت سید محمد فاضل سی رحلت کی خبر سائی۔ مگر چونکہ حضرت سید کی وصیت یاد تھی اس لئے مر اجعت کا قصد نہ کیا اور اس طرح مغموم و مخرون وطن بہنچ۔

آپ کے پینچ کی خبر حضرت لعل میاں صاحب آپ کے پیدر بردرگوار کو ملی۔ انہوں نے اپنے یاروں کو فرمایا کہ جاؤد کیھو کہ کیا حال ہے اور کیا لباس ہے۔ یاروں نے جاکر آپ کو دیکھااور حضرت عمد سے شخر ض کیا کہ تھوڑی دیراس جگہ تو تف کیجئے اور خود آکر حضرت لعل میاں کے حضور میں عرض کیا کہ بہ لباس تقوی وصلاح و فلاح دینی سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ یہ سنتے ہی بے اختیار بر ہنہ یادوڑے اور لفظ یوسف من یوسف من کا جاری تھا۔ یہاں تک کہ ایک سنگی مسجد جو کہ آپ کے جد بزرگوار امیر عطاء اللہ کی بناء کردہ ہے اس کے پاس ملا قات ہوئی۔ حضرت عماز نے والد بزرگوار کے قدم مبارک پرسر رکھااور ہوسہ دیا۔ حضرت لعل میاں نے بعل میں ہاتھ دے کرا تھالیا اور گور میں لے کردونوں صاحبان مل کرخوب روئے۔

یار در آغوش من، من نیز در آغوش یار زاریم از بجر تے لیکن ز وصل آل نگار اس وقت حضرت شاہ محمد مجیب اللہ نویادس برس کے تھے۔ حضرت لعل میال کے ساتھ ان کے پیچھے بیچھے دوڑتے ہوئے آئے بعد از آل رؤساوا کابر واصاغر اس وقت کے کل اس جگہ جمع ہوئے اور سب لوگوں نے معانقہ کیااور سب خانقاہ تک آئے اور وہال مجلس آراستہ گی۔

چند و نول کے بعد حضرت لعل میاں صاحب نے بھی خرقہ خلافت سلسلہ جنیدیہ ، جمالیہ ، قمیصیہ ، قادریہ پہنایا۔ جو کوئی خواہ بیعت کے حصول یا شغال واذکار کی تعلیم کے بئے حاضر ہوتا تواس کو حضرت عمادؓ کے پاس تھے دیا کرتے تھے۔ غرض کہ اس زمانے سے آپ تعلیم و تربیت میں مصروف ہوئے اور خلق اللہ کے لئے ہدایت کا در دازہ تھو یا۔ آپ بڑے صاحب باطن اور اہل کمال تھے۔

جسم انور حضرت خواجہ بہت تناور اور عظیم الجیثہ تھا۔ تو کل میں اس قدر قدم راسخ تھا کہ نباس میں بجز ایک پیرائن اور پابجامہ وٹوپی و لنگی کے دوسر انہیں رکھتے سے۔ جب جمعہ کادن آتا لنگی کوباند ھتے اور شاہ محمہ مقیم آپ کے ایک یار تھوہ پیرائن پابجامہ اور ٹوپی اور تھوڑ اصائن خرید کر تا لاب جمال دھونی کپڑے دھویا کرتے تھے جاتے اور خود اپنیا تھول سے ان کپڑوں کو دھوتے اور اول وقت ظہر کے حضرت خواجہ کے اس لویا کرتے تھے اور آپ اس کو بہن کر نماذ جمعہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ جب باس لایا کرتے تھے اور آپ اس کو بہن کر نماذ جمعہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ جب تک ایک جوڑا پھٹ نہ جاتا دو سر اند ہو اتے۔ ذکر نفی واثبات میں کمال تھا کہ کلمہ نفی میں سے کا جسم خلق ابتد کی نظر وں سے غائب ہو جاتا تھا اور کلمہ اثبات میں ظاہر و نمایاں ہو حاتا تھا۔

ایک د فعه کاذ کرہے که حضرت خواجه مجلس ساع میں تھے اور حضرت شاہ محمد مجب اللهُ شريك محفل نه تھے ليكن اس طرف چلے جاتے تھے كه حضرت ميال صاحب نے عین حالت وجد میں آپ کو دیکھ کر بکارا۔جب آپ قریب سنچے تو حضرت میال صاحب زور وجد میں تھے آپ سے قریب آئے اور فرمایا کہ مہمان کے لئے سامان ضافت کروکسی امر میں فتورنہ ہونے پائے۔ یہ سن کر آپ حویلی کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ حضرت خواجہ کی اہلیہ کو مہمان کی اطلاع دیں۔انتاء راہ میں کہ ہنوز مجلس سے جدا نہ ہوئے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ وجد و شورش سے کہ شورش کے در میان مجھے بلایا۔ بہر حال مهمان کے آئے کا بیان کیااور وجد بھی ویسے ہی بحال رہا۔ حضرت خواجہ کے دل میں آپ کا یہ نقرہ منکشف ہوااور پیمر بہ آوازبلند بکاراکہ سنوجب قریب گئے تو فرمایا کہ وجد کا مینن وہ ہے کہ ایک مشت سر سول لے کر شورش کریں اور پھینکیں تو بجز ایک دانہ کے دوسر امٹھی ہے نہ گرے اور فرمایا جاؤا پناکام کردیھروجد میں دور کرناشر وع کیا۔ حضرت خواجہ، حضرت سید محمد فاصل کودیکھنے کو بیناری آن کی آن میں تشریف لے جاتے تھے اور پھر ملاقات کے بعد لوٹ آتے تھے۔ غرض کہ کرامات وخرق عادات آپ کے بہت ہیں۔

بعد وفات آپ کو بہت لوگول نے دیکھ ہے۔ انقال کے بعد حضرت شاہ محمہ مجیب الندایک کتاب کا مطالعہ فرمارہ ہے تھے اور شاہ غلام نقشبند کو کہ حضرت شاہ محمہ مجیب اللہ کے حبالہ پرورش میں تھے۔ آپ کے زانو کے قریب سوئے ہوئے تھے ناگاہ صحن خانہ میں کھڑ اون کی آواز سنی۔ سر اٹھایا دیکھا کہ حضرت خواجہ چلے آتے ہیں۔ دوڑے اور شرف باوی ماصل کیا۔ پالوی کے وقت آپ نے محسوس کیا کہ جسم ہیں۔ دوڑے اور شرف باوی ماصل کیا۔ پالوی کے وقت آپ نے محسوس کیا کہ جسم

میں زی وگری ہے۔ پوچھایا محبوب رب العالمین کیام نے کے بعد جسم میں گری وزی مثل زندول کے رہتی ہے ؟ فرمایا نہیں لیکن سے جسم میر اجسم مثالی نہیں ہے کہ اس میں سے آثار پاؤیہ جسم و نیاوی ہے۔ حق تعالی نے جھے کو مجاز کیا ہے کہ جمال جا ہوں اس اصلی جسم سے اپنے حاضر ہوں۔ اس وقت میر اول فرزند ار جمند غلام نقشبند کے دیکھنے کو بہت چاہا اس لئے اس جسم و نیوی میں چلا آیا۔ حضر ت شاہ محمد مجیب اللہ نے چاہا کہ حضر ت غاہ م نقشبند کو دیگا ہیں۔ آپ نے منع فرمایا کہ مت جگاؤ۔ میری غرض صرف مخترت غاہ م نقشبند کو دیگا ہیں۔ آپ نے منع فرمایا کہ مت جگاؤ۔ میری غرض صرف دیکھنے کی تھی ۔ وہ حاصل ہوئی اب میں جاتا ہوں ۔ یہ کہ کر آپ تشریف نے گئے۔ علاوہ ازیس بار ہالوگوں نے آپ کو دیکھا ہے۔ بھی مزار پر سر بہ مر اقب اور کہیں شکلتے ہوئے۔

حضرت محماؤ في الاول روز يحشو وقت ظهر ١٦١١ اليوا يك مشت ساله صاحبزاده حضرت شاه ماه ماه محمد سجاد اور دوسرے صاحبزادے بنج ساله حضرت شاه انعام الدين كو چموز كراس و نيائے فافی سے وار باقی كی طرف رصلت فرمائی۔ مزار پاك قصبه پھلوارى ميں آپ كے والد حضرت مخدوم شاه بر بان الدين قادرى عرف لعل ميال صاحب قدس سره كے جانب پائيں واقع ہے۔

آپ کی تاریخ و فات کے قطعات تو بہت لوگوں نے لکھے ہیں لیکن حضرت اج العار فین مخدوم شاہ مجیب اللّٰہ عمادی پھواروی نے جو حضرت کے مرید و خلیفہ اجل تھے۔جو شعر فرمایا اس کالکھنا میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اوروہ شعریہ ہے۔

مرشد من پیر من استاد من کر ده وفات " "پاک ذات" آمد خطابش از خدائے پاک

بعض روایتوں میں یوں ہے کہ حضرت تاج العار فین نے صرف مادہ تاریخ نکالا تھا۔ جسے حسب الحکم آپ کے بڑے پوتے اور خلیفہ اجل حضرت مو ماناشاہ محمد نور الحق تیاں نے موزوں فرمایاواللہ اعلم۔

میاں صاحب کا عرس ہر سال بیسویں جمادی الاول کو دن کے وقت خانقاہ عمادیدیٹنہ سیٹی میں ہواکر تاہے۔ آپ کے عرب میں بلاؤ تقلیم ہواکر تاہے۔ حضرت خواجه کواجازت وخدد فت اینے والد محترم سے اس طرح سے کہ آپ کو مخد وم شهر بان الدین عرف تعل میال اور ان کو حضرت جینید اولیاء ثانی ہے۔ ایس طورہے کہ آپ کو مخدوم ش ہر مان الدین عرف عل میال صاحب ہے ان کو حضرت جینید اولی ثانی پھلواروی ہے اور ان کو حضر ت مولانا ملاشاہ جمال اللہ اولیا کروی قدس سر ہ ہے حاصل ہوااور آپ کو جناب قاضی ضاء الدین لو تنی قدس سر ہ سے اور ان کو جنب شیخ نیکیاری قد س سر ہ ہےان کو جناب سیدابر اہیم قد س سر ہ ہے اور ان کو جناب شخ بہاؤالدین قدس سرہ ہے ان کو حضرت سید موسیٰ قدس سرہ ہے ان کو سید ملی قدس سرہ ہے ان کو جناب شاہ محی الدین قاور ی قدس سرہ سے ان کو حضرت شاہ ابی صالح نصر القادري قدس سره ہے ان كو جناب حضرت سيد عبدالرزاق القادري قدس سره يان كوغوث الثقلين ذوالقرنين قطب الرباني محبوب سيحاني سيد محي الدين ابي محمد عبدالقادر جيلاني الحسنى الحسيني قدس سره ے ان كو جناب حضرت فينخ الو

سلسلہ مداریہ عمادیہ:۔ احاج الحربین حاجید شن سے ان کو انفخ الشطاری سے ان کو انشخ الشطاری سے ان کو انشخ قذن الشطاری سے ان کو شخ حسام الدین سے ان کو قطب الاقطاب مدارا لسموات والارض الشخ بدیج الدین مدار قدس سرہ سے ان کو شخ عبد اللّٰد المکی سے ان کو شخ خواجہ طیفور شرمی سے ان کو امیر المو منین انی بحر الصدیق رسنی المد عنہ سے جو کہ اول خلیفہ محمد علیقے سے بین ہیں۔

سلسلہ فردوسیہ عمادیہ :۔ الشیخ محمد قد س سرہ سے ان کو شیخ قطب الدین بینا دل سر اند زغوثی قد س سرہ سے ان کو شیخ اکامل مخد وم شاہ حسین معز بلخی سے ان کو مولانا مظفر شمس الدین بلخی سے اور ان کو صاحب الکر امات والمقامات مخد وم الملک شیخ شرف الملت والحق والدین بان احمد کی منیری سے ان کو شیخ نجیب الفر دوسی سے ان کو شیخ بدرالدین سمر قندی سے ان کو شیخ سیف الدین باخرزی سے ان کو شیخ الکبیر مجم الدین کبری بغد ادی سے ان کو شیخ ضیاء الدین عبدالقابر الی نجیب سرور دی سے ان کو شیخ وجیمہ الدین الی مقص عمر سرور دی سے ان کو شیخ عبداللہ المعروف به عمویہ سے ان کو شیخ الکبیر شیخ وجیمہ الدین الی شیخ وجیمہ الدین الی شیخ اللہ میں ان کو شیخ عبداللہ المعروف به عمویہ سے ان کو شیخ اللہ میں الطالہ فید

جنید البغدادی ہے ان کو شخ الاستاذ سر ی سقطی ہے ان کو شخ معروف کر ٹی ہے آخر سلسلہ تک۔

سلسلہ مسرورہ یہ عمادیہ ہے۔ شیخ شمس الحق والدین شیخ بڑھن قدی سوہ ت ان کورکن الحق والدین شیخ عاجی ہے۔ ان کو شیخ صدر الحق والدین شیخ عاجی ہے۔ ان کو شیخ رکن الحق والدین الی اغضی محمد شیخ رکن الحق والدین زکریا القریثی ہے ان کو شیخ صدر الحق والدین الی اغضی محمد القریثی ہے ان کو شیخ شماب القریثی ہے ان کو شیخ شماب القریثی ہے ان کو شیخ شماب اللہ ین الی عبدالقد عمر محمد السم وردی ہے ان کو شیخ ضیاء الدین الی البجیب عبدالقابر السم وردی ہے ان کو شیخ ضیاء الدین الی البجیب عبدالقابر السم وردی ہے آخر سلسلہ تھے۔

سلسله قادر به عماد به نه سید انسادات قطب اعار فین قطب الاقطاب سید مجم الدین غزنوی سے ان کوسید مبارک غزنوی سے ان کوسید مبارک غزنوی سے ان کوشیخ اشیوخ شهاب اسلت والدین ابنی عبد ابتد عمر محمد سهر ور دی سے ان کو جنب شخ انتقلین غوث الصمد انی محبوب اسحانی قطب ربانی سید محی الدین عبد القادر جیلانی قدس مر دست.

سسلہ چشتہ عمادیہ :۔ شیخ قطب الدین مختیار اوشی قد سسرہ سے ان کو خواجہ معین الدین ہجزی قد س سرہ سے ان کو شیخ عثمان الهارونی قد س سرہ سے ان کو شیخ عثمان الهارونی قد س سرہ سے ان کو شیخ عدی شریف از ندنی قد س سرہ سے ان کو شیخ اللہ بن مودود چشتی قد س سرہ سے ان کو شیخ الی احمد چشتی قد س سرہ سے ان کو شیخ الی اسحاق انشامی قد س سرہ سے ان کو شیخ ممشاد علوالد بینوری قد س سرہ سے ان کو شیخ ممیناد علوالد بینوری قد س سرہ سے ان کو شیخ مہیر قالبسری قد س سرہ سے ان کو شیخ ممیناد علوالد بینوری قد س سرہ سے ان کو شیخ مہیر قالبسری قد س سرہ ہے۔ ن کو شیخ حذیفتہ المرعشی قد س

سر و سے ان کو سلطان ابر انہم او هم البلخی قدس سر ہ سے ان کو شیخ فضل بن عیاض قدس سر ہ سے ان کو شیخ عبد الواحد بن زید قدش سر ہ سے ان کو شیخ حسن بھر کی قدش سر ہ سے ان کو المیر المو منین میں المر شنی رسنی نشد تعالی عند سے .

سلسلہ قائدر میہ عمادیہ : محضرت خضر دوئی ہے ان کو شیخ عبد العزیز کی رضی اللہ عند مساحب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو نبی کریم محمہ علیہ ہے مسلم اللہ علیہ وسلم ہے ان کو نبی کریم محمہ علیہ ہے سلسلہ طیفور میہ عمادیہ : مسید جمال مجر و الساؤی ہے ان کو سلطان یو بزید طیفور اشامی البسطامی ہے ان کوام مجعفر صادق سے سلسلہ کی بنیاد تک۔

## تاج العار فین حضرت شاه محمه مجیب الله القادری القلندری قدس سره

مولانا نورالی این ملفو ظات میں لکھتے ہیں کہ بروز جعد گیار ہویں رئی اثانی پی از طلوع آفتاب ہوں ہو کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد حضرت میر ظہور اللہ کا انقال اس وقت ہوا جب آپ پانچ ہر س کے تھے۔ حضرت ظہور اللہ کی شدی ہوئی تو پہلے آپ کے ایک بڑی پیدا ہوئی وہ چند ماہ بعد انقال کر گئی۔ اس لڑی شدی ہوئی تو پہلے آپ کے والد حضرت میر ظہور اللہ کو بہت صدمہ ہول حضرت تعل میال صاحب نے بہ رسم ماتم پر سی تشریف لا کر بہت نوازش و دلد اری فرمائی اور فرمایی کہ میاں ظہور ابتد دل خوش رکھو۔ ہیں نے خداوند کر یم سے تمہارے واسطے دو فرزند کی میاں ظہور ابتد تعالی تم کو دو فرزند کی ہے۔ ابتد تعالی تم کو دو فرزند کی ایک کو دوں گا۔ ایک کو میں لوں گا دوسر اتم کو دوں گا۔ چنانچے ابیا ہی وقوع میں آیا کہ شاہ مجیب ابتد آفتاب طریقت ہوئے اور دوسر سے صاحبزاوے میں جارائلہ ہو جو جلال مال و منال دنیاوی مشہور و معروف ہوئے

حضرت نورالحق فرماتے سے کہ جس صبح کو ہمارے جدا مجد پیدا ہوئے اسی
رات کو حضرت نعل میاں بستر خواب پر سے ۔ دیکھا کہ آفتب طلوع ہو کر بلند
ہوا۔ جب بیدار ہوئے تونصف شب باتی تھی پھر سور ہے تواسی طرح دیکھا پھر اٹھے
اور وضو کیا اور نماز تنجد اواکی بعد از آل مراقب پٹھے اور اسی وضو سے نماز صبح اواکی اور
سلام پھیر کر ہنوز مصلے پر سے کہ ہمارے جد امجد کے پیدا ہونے کی خوش خبری
طل سالم پھیر کر ہنوز مصلے پر سے کہ ہمارے جد امجد کے پیدا ہونے کی خوش خبری
طل شادان و فرہاں جد بزر گوار کے مکان میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میاں ظہور الله
تمارا فرزند آفتا ہے ۔ لیکن یہ فرزند از آل ہمارا ہے۔ تمہارے واسطے دو سر الاکا
خداوند کر یم عطاکرے گا۔ بعد از ال زنانہ مکان میں تشریف لے گئے اور ہمارے جدا مجد
کو دایہ کے ہاتھ سے لے لیا اور دائیں اور ہائیں کانوں میں اذان وا قامت خودا پنی زبان

چار پائی برسول کے بعد آپ کے والد نے انتقال فرمایا چنانچہ مولانا ممدول کھتے ہیں کہ حضرت تاج العارفین کی زبانی ہیں نے سافرماتے تھے کہ اپنوالد کی وفات کے وقت ہیں چھوٹا تھاشاید پائی برس کی عمر ہو کہ صورت شاہت ان کی بالکل یاد نہیں گر لوگوں کی زبانی سنا کہ بہت حسین و جمیل و خلیق تھے۔ اور مجھ کو خوب صرف اس قدر یاد ہے کہ جب جنازہ گھر سے باہر گیا تو سب لوگوں نے روتا شروع کیا۔ قوم کمار سے ایک غلام تھااس نے مجھ کو اپنے کا ندھے پر سوار کر کے روتا ہوا جنازہ کے پیچھے پیچھے مدفن تک لے گیا کہ پائیں مقبرہ امیر عطاء اللہ زیر بلندی چبوترہ مصلاً تھوڑا جانب مشرق واقع ہے۔ حضرت مجیب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شفقت پدری سے حضرت لعل

میں کی زیاد ہ نوازش ہمارے حال پر تھی کہ بڑ کپن سے تاحیات مجھ کو خود اپنی گود میں یرورش کی اور مجھے کو اور میاں نور الدین احمد مرحوم کوجو کہ حضرت کے دختر زادہ تھے ایک ہی جگہ برورش کی۔ایک ہی کمبل کے اندر دونوں کو سلاتے تھے۔جو پچھ قر آن اور كتاب الركين ميں يزهى آپ ہى سے يزهى۔جو كچھ حضرت نے مجھ كو پڑھاياوہ اپنے ہاتھ ہے لکھ کریڑھایااور اکثر ہماری طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں بوڑھا ہواامید نہیں کہ تمہاری تربیت کر سکوں گا۔خدا کرے کہ میاں عماد الدین ہماری زندگی میں آ جائیں کہ تمہاری تربیت ان سے حوالے کروں اور اس عمر میں مجھے کو اطمینان حاصل ہو۔ غرض کہ حضرت میاں صاحب تشریف لائے تو آپ کوان کے سپر د کیا۔ حضرت میاں صاحب کی شفقت آپ پر دن بدن زیادہ ہوتی گئی۔آپ بھی رات دن ان کی خدمت میں حاضر رہے اور فضائل جمیع علوم صوری و معنوی آپ سے حاصل کرتے رب حضرت ميال صاحب كامعمول تفاكه سالمين دو اربعين قلندريه تصيني تقاورتا ایام اربعین آپ کا سبق مو قوف رہتا تھا۔ایک سال ایباا تفاق ہوا کہ تنین اربعین متواتر تھینےا تو پڑھنے میں بہت حرج واقع ہوا۔لہذاعرض کیا کہ مولوی صبیحالدین صاحب مجھ یر بہت شفقت کرتے ہیں اگر تھم ہو توجب تک حضور کوار بعینات سے فراغت ہوان ہے مبق کے گئے رجوع کروں۔ فرمایا کہ میں نہیں جاہتا کہ کسی کاحق تمہاری گرون پر رہے میں نے سکوت اختمار کیا۔

اس اثناء میں رئیس العالم قطب الاقطاب شاہ محمد مخدوم پڑھنے کے لئے بارس تشریف لے گئے تھے واپس آئے۔ چونکہ لڑکین سے ان کو آپ سے الفت تھی اس لئے بنارس لے جانے کے لئے بہت اسرار کیا۔ آپ نے کما کہ میں لاجار

ہول۔ حضرت میں صاحب کی اجازت کے بغیر جابی نہیں سکتا ہوں۔ پس انہوں نے ا کیک روز حضرت مولانا دارث ان نبیاء قدس سر ہ کے اوصاف جمیلہ کا تذکر ہ حضرت میال صاحب کے حضور میں شروع کیا۔حضرت میاں صاحب نے حضرت تاج العارفين كو فرماياكه أكرتم بمت كرك اس جله پہنچو توبہتر ہے۔ پس آپ فوراً كھڑے ہو گئے اور تسپیمات بچا کر مستعد ہوئے اور تھوڑے د**نوں میں** شوہ محد مخذوم کے ہمر او بنارس بینیج اور حضرت مولانا سید محدوارث رسول نما قدس سره کی قدم بوسی کاشر ف عاصل کیا۔ آپ کے ساتھ الطاف و نوازش حضرت مولانا کی بہت تھی۔ تتاب ہدایہ کا سبق شروع کیا۔ حفزت محمد مخد وم ساتھ ہی پڑھتے تھے۔اس زمانے میں حفزت سید محمد وارث رسول نم قد س سره کی درویشی کاکسی کو علم نه تق ایک روز رویت البنی علیه که کا تذكره تھا۔ حضرت تاج العار فين نے فرمايا كه كون مى تدبير كروں كه خواب ميں دولت دیدار سے مشر ف ہوں۔اس سخن ہے حضر ت رسول نماً خوش ہوئے اور رویت النبی علیم کالیک عمل عنایت فرمایا۔ جب بموجب ارشاد عمل کیا تو خواب میں جمال آرائے علیمی کا ایک عمل عنایت فرمایا۔ جب بموجب ارشاد عمل کیا تو خواب میں جمال آرائے آنخضرت علی سے مشرف ہوئے جب بیدار ہوئے شکر خدا کا بچالائے اور حضرت مولاناسيد محمدوارث كي خدمت مين عرض كياكه أكر حكم بهو توروزييه عمل كرول مولانا نے فرمایا کہ ہمارے طریقہ میں آپ کے کشف جمال با کمال کا دوسر اطریقہ ہے جن سے ہمیشہ حضوری مجلس کی حاصل ہو۔ آنخضرت علیہ کے نور میں آنکھیں ایسے فانی ہو جاتی ہیں کہ حق تعالی کا مشاہدہ حاصل ہو تاہے۔ یہ سن کر آپ کا شوق دوبالا ہوالیکن دل میں خیال ہوا کہ حضرت میال صاحب کی اجازت کے بغیر اس کام میں اقدام نہیں كرنا جائية يذكرة الكرام مين ہے كه آپ نے اس مضمون كى عرضى ميال

صاحب کی جناب میں ار سال کی کہ اگر اجازت ہو تو حضرت مولانا سید محمد وارث ؑ ہے علم معرفت کے حصول کی در خواست کریں۔ آپ نے اجازت دیدی۔ چنانچہ حضرت ممروح نے رجوع کیا۔ چھ ماہ کے بعد وطن بہنچے اور اس واقعہ کو حضرت میاں صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ فرمایا کہ جان من حقوق استادی جناب مولوی صاحب توتم پر اازمی ہو کیے یہ جوتم نے کہادولت بے عدیل و نعمت بے نظیر ہے۔ ہر گزیکھ خیال نہ کرو اور کمر ہمت مر دانہ وار باند ھو اور جو کچھ ان سے حاصل کر سکولو اور جو کچھ ہمارے پاس سے تمہارے گھر میں ہے۔ مولوی صاحب تورسول نما ہیں۔ جب دوسزی د فعہ جناب مولانا کے حضور میں حاضر ہوئے تو کل کیفیت مولانا کے حضور میں عرض کی۔ حضرت مو مانا نے کہا کہ مال وہ تو محبوب رب العالمین ہیں جو کچھ فرمائیں جا ہے۔ غرض کہ اس تاریخ سے اپنے طریقے پر تعلیم دینا شروع کیا۔ معمول یہ تھا کہ مطالعہ کتاب کے بعد ہاتی او قات میں شغل مراقبہ میں بسر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بغضل تعالی و ہوجہ مرشدین کاملین تھوڑے عرصہ میں کہ زمانہ تیکیس (۲۳)برس کا سُّزرا ہو گاکہ جمیع مقامات سلوک طریقه قادر بیہ ،وار ثیہ و غیر<sub>ِ</sub> ہ کو <u>ط</u>ے کیااور چوہیس بر س کی عمر میں علوم شرعی و درسی و معارف باطنی ہے فارغ ہو کر خرقہ خلافت و شال طریقت حاصل کر کے وطن کو روانہ ہوئے اور جھم مولانا سلسلہ قادر یہ میں بیعت مسنون حفرت میں صاحب کے ہاتھ یر حاصل کی۔اس کے بعد حفرت میں صاحب ﷺ نے این بھائی شاہ ابوتر اب کی صاحبزاوی سے جس کو انہوں نے متبنی کیا تھا آپ کی شادی کر دی اور طریقه قلندریه ارشاد فرمایا پس اس طور ہے بفضل تعالی اور پیر توجہ ہر دومر شدین کامبین اس طریقہ قلندریہ کو بھی تھوڑے عرصے میں حاصل کر لیا

اوراس عرصہ میں بقیہ کتب درسی بھی سبقاً متمام کیا۔ چند دنوں کے بعد خرقہ خلافت و شال طریقت سلسلہ قادریہ فلندریہ ،سمر وردیہ ،فردوسیہ،طیفوریہ ،چشتیہ ،مداریہ، جنیدیہ ، جمالیہ و قادریہ چشتیہ سے بھی سر فراز ہوئے۔غرض کہ حضرت میال صاحب نے آپ کو اپنا خلیفہ کل بنا کر تربیت بہ اذن مخصوص کے اپنے آپ کو اپنا خلیفہ کل بنا کر تربیت بہ اذن مخصوص کے اپنے آپ کو اپنا خلیفہ کل بنا کر تربیت بہ اذن مخصوص کے اپنے آپ کو اپنا خلیفہ کل بنا کر تربیت بہ اذن مخصوص کے اپنے آپ کو اپنا خلیفہ کل بنا کر تربیت بہ اذن مخصوص کے اپنے آپ کو اپنا خلیفہ کل بنا کر تربیت بہ اذن مخصوص کے اپنے آپ کو اپنا خلیفہ کل بنا کر تربیت کے حوالے فرمایا۔

لکھا ہے کہ طالب العلمی کے وقت آپ نے بوی جفائش کی ہے۔ رات کو یڑھنے کے وقت جو نیند کا غلبہ ہوتا تواہیے سر کے بالوں کو چھت میں باندھ دیتے اور فرش کے پنچے سبک زیرہ رکھ دیا کرتے اور اس پر بیٹھتے تھے اور تقلیل غذااس قدر کیا تھا کہ ایک سیر آٹے کی ساٹھ روٹیاں پکتی تھیں اور تین روٹیاں آپ کو ملتی تھیں اس میں ہے ایک روٹی خاکروب کو ایک روٹی خانقاہ کے ستے کودے دیا کرتے اور مجھی مجھی ناغہ بھی كرتے تھے اور بہ ياس اوب سوار ہوكر بنارس ميں نہ چلے۔ كمالات آپ كے از حدييں تفصیل اس کی تذکرۃ الکرام میں مندرج ہے۔بعد وفات حضرت میال صاحبٌ بارہ برس تک آپ نے خانقاہ داری کی جب حضرت شاہ غلام نقشبند قدس سر ہبالغ ہوئے تو آپ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ شادی کر کے سجادہ پر بٹھاکر خانقاہ کا تظام ان کے سپر دکیا۔جب ان کی پہلی بی نے قضا کی تودوسری صاحبز ادی کے ساتھ پھر ان کاعقد كر ديا۔اس وجہ سے كہ حضرت غلام نقشبند آب كے ذى النورين بيں۔ آب كے احوال تذکرۃ الصالحین میں درج ہیں۔غرض کہ عمر شریف آنخضرت کی ترانوے برس کی موئى تومرض موت لاحق مواريتار يخبستم جمادى الثاني بروز شنبه اوااج مطابق مفعم ماه ساون سم ۱۱۸ فصلے قریب نصف النہار شاہ نور الحق کی سورہ یسین پڑھنے کی نوبت پینچی

برباریہ آوازبلند پڑھ کر سورۃ قاف شروع کیا آپ کو سننے سے وجد طاری ہوااور دست مبارک کو زانو پر مارا۔ چیشم حق بیل کو بہ سوئے القد بند کیا اور جال حق تسلیم ہوئے اور مقصود اصل کو پہنچے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر تالقد و اتا الیہ راجعون جاری ہوا۔ مولف کتاب تذکرۃ الکرام لکھتے ہیں کہ آپ پر عنایت نبوی علیہ کی از حد تھی کہ کمتر کسی اولیاء کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔

آپ کو حضرت شاہ معیز الدین کرنجویؓ نے بھی سلسلہ قادریہ چشتہ ، مداریہ کی اجازت اور مولوی عتیق الله بهاری نے سلسلہ اثناء عشرید کی اور سید ابوالقاسم بہادر بوری نے سلسم تفشیندید کی اجازت مخشی۔ آپ کا مزار پر انوار بمقام پھلواری علیحدہ ایک احاطے میں خانقاہ کے دکھن جانب داقع ہے۔اس پر حضر ت شاہ علی حبیب قدس سرہ کابہت بڑا گنبد ہوایا ہواہے۔ نقل ہے کہ انقال کے وقت ایک زانو کھڑارہ گیا تھااور ایک سیدھا تھاوہ ای طرح ہے رہ گیا۔جب غسل کے لئے ہاہر لائے توہر شخص کو حیرت تھی کہ پیر سخت ہو گیا۔اب اس کا سیدھا ہو نا مشکل ہے۔ عنسل اور کفن کس طرح سے دیا جائے اتنے میں شاہ محمر کریم قدس سرہ نے بہ آوازبلندرو کر کہا کہ یاولی اللہ یاؤل کو سیدها سیجے تاکہ عسل دول یاؤل فی الفور سیدها ہو گیا۔ آپ نے نین صا جزادوں کو چھوڑ کر انقال فرمایا۔ پہلے محل سے شاہ محمد عبدالحق قدس سرہ اور حضرت شاہ عبدالحی قدی سرہ اور دوسرے محل سے حضرت شاہ نعمت اللہ قدی سرہ تھے۔بعد انقال سوال پیدا ہوا کہ آپ کا سجادہ نشین کس کو بنایا جائے۔بوے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالحق چونکہ مر شد آباد میں قیام پذیریتھے اور وہال کے لوگ ان کو آنے نہیں دیتے تھے۔حضرت شاہ عبدالحی قدس سرہ نے سجادہ نشینی قبول نہ

فرمائی۔لہذاحصرت شاہ عبدالحق قد س سرہ کا انتظار کر کے بروز چہلم حصرت شہ نعمت المتذکو حصرت شاہ عبدالحی اور مولانا نورالحق نے زیب خرقہ معرفت فرما کر حضرت شہ مجیب المتدکا سجادہ شین قرار دیا۔اب تک ان کی او ماد میں یہ سلسلہ جاری ہے ورقصبہ پھواری میں وہ سچوہ وہ فاقہ معروف و مشہور ہے۔اور ربیع الاول کے مہینے میں بہت بونا عرس دہاں ہوا کر تا ہے۔ آپ کے ضفاء بروے نامی گر می گزرے ہیں جن کا تذکرة الکرام میں تفصیل سے ڈکر ہے۔

آپ کے خانقاہ شریف میں ہر مہینہ کی گیارہ تاریخ کو حضرت محمد علیقہ کے موے مہارک مقام سہر پر گنہ ارول ضلع گیا موے مہارک مقام سہر پر گنہ ارول ضلع گیا کے ایک سید صاحب نے حضرت تاج العارفین کو لاکر دیا تھا۔ جس روزیہ دولت بہ بدل پھلواری شریف کپنجی اس سے تبل لینی ۱۰ اربیع الاول ۲ کے الیے کو حضرت شہمیر عظمت اللہ قدس سرہ نے رات کے وقت خواب میں دیکھا کہ عرش کے نیچ نمایت دل کشااور روشن ایک مکان ہے اس مکان میں آنخضرت علیقہ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک ڈیہ ہے اس میں مونے مبارک ہیں۔ ان مونے مبارک کی ذیرت کرائی اور اس کے بعد حضرت تاج العارفین کے حوالے کردیا۔

تشس العار فين مخدوم شاه غلام نقشبند محمه سجاد قلندر قدس سره'

آپ الله میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ ابوتر اب قلندر قدس سرہ نے آپ کے سن پیدا کو قترہ ء تاریخ "شمع خاندان" نکالا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی قدس سرہ نے آپ کے والد ماجد حضرت محبوب رب العالمین کو قبل ہی ہے

آپ کی پیدائش کی بیٹارت دی تھی۔

حضرت مثمل العار فين قدس سر ه 'صاحب مقامات رفيعه و حالات جبيبه اور صاحب کشف و کر امات وولی مادر زاد ہوئے۔ آپ کا تذکر ہماہ صفر ۳۳۳ ادھ کے رسالیہ معارف میں بالنفصیل درج ہے ، آپ ہو جہ کم سنی اپنے والد ہزر گوار حضرت محبوب رب العالمین کے دست حق پرست پر بیعت نہ کر سکے مگر ان کے فاتحہ جہارم کے روز ۲۳ جمادی الاول چہر شنبہ کے روز سم العظمیں حضرت تاج العار فین نے آپ کی پیعت آپ کے والد کے سلسلہ میں لے کر آپ کو سجادہ عمد میدیر بٹھادیااور تعلیم ظاہری وباطنی میں ہمہ تن مشغول :و سے ۔ چنانچہ بعد سیمیل مدارج و مخصیل علوم ظاہر ہیہ و باطنبیہ ۱۲/ شعبان ۵ ۱۱<u>۴ ه</u> اجازت عامه و تامه جميع خاندان عماديه ' در در بيرو وارثيه ، اويسيه و ديگر طريق عنايت فرما كراينا خليفه و مجاز كل بهاديا اور اجازت نامه و شجرات پيران ايخ د ست خاص ہے لکھ کر دے دیا۔ آپ کی سجادہ تشینی کے بعد حضرت تاج العارفین ؒ نے اینی دو صاحبزادیول کو یکے بعد دیگرے بیاہ دیا۔ باوجودیکہ آپ حضرت تاج اعار فین کے والد اور شاگر دومرید تھے ہوجہ سجادہ نشینی حضرت محبوب رب العالمین ، حضرت تاج العارفين آپ كى بہت تعظيم و توقير كى كرتے تھے۔ حق آگاہ و معارف وستگاہ جیسے معززالقاب ہے یاد فرہ پاکرتے تھے۔

آپ نے بچین بی سے معمولی لڑکوں کی طرح کھیل کو دہیں اپناو قت ضائع نہ کیا اور امر اء دسلہ طین کی صحبت اور ان سے ملنے سے ہمیشہ احتیاط رکھتے تھے۔ حتی کہ شاہ عالم باوشاہ نے جب سپ سے ملنے کی در خواست کی تو آپ نے خلوت کا دروازہ بند کر لیا اور نہ ملے۔ خوارق و کر امات آپ سے بہت ظہور میں آئے۔ اکثر اور ادواذکار واشغال

خاندان مجیبیہ میں آپ ہی کی معلومات سے ہیں جواس وقت تک اسی خاندان میں جاری بس۔

آپ کی و فات سیوم ماہ ذیقتعدہ کو بعد انقضائے نصف شب سا کے ایھے کو ہوئی۔
مزار مبارک پھلواری میں پائیس مزار اقدس حضرت محبوب رب العالمین ٹیر چبوترہ درگیر
واقع ہے۔ آپ کی اولاد و ذکور میں سے کوئی نہ رہا۔ صرف دو صاحبز ادبیاں تھیں جن میں
بڑی صاحبزادی آپ کے جانشیں قطب وقت حضرت نور الحق ابد ال اور چھوٹی حضرت
سٹمس الدین ابد اغر حین شاہ عبد الحق قلندر بن حضرت تاج العاد فین قدست اسرار ہم
سے بہاہی گئیں (۱)۔

## قطعه تاريخو فات از حضرت محى السالحينُ

کیوں نہ ہم آنسو ہمائیں آج سونی ہو گئ قطب عالم حضرت شاہ ناہ م نقشبند کر گئے و نیا سے رخصت جانئے گویہ ہوئی موت کو کیا ہی جدی تھی نہ آیا ٹک ترس آج سجاد ہ ہے خالی اور ویرال خانقہ کی ہتائیں آہ زیر مر قد پر نور آج کہ تیان خشہ یہ مصرع ہے سال وصال

خافاهِ حضرت مجبوبِ رب العالمين سرے باتک صورت مجبوبِ رب العالمین کی صورت مجبوبِ رب العالمین کیمر دوباره رحلت محبوب رب العالمین لوث کی یول دوات محبوب رب العالمین گل ہے شمع تربت محبوب رب العالمین او آئی کی کی عفیت محبوب رب العالمین او آئی کی کی عفیت محبوب رب العالمین او آئی کی عفیت محبوب رب العالمین بائے ایوسٹ طلعت محبوب رب العالمین بائے ایوسٹ طلعت محبوب رب العالمین

<sup>(</sup>١) حسرت شم العارفين كالفصيلي في كره مختاد صاحب كي كتاب" كذكرة الصافحين " مير، رجّ تدر

حضرت محی السالکین مخدوم شاہ محمد نور الحق لبدال قلندر متخلص به تپال قدس سر ه۔

آپ تاج العارفین کے بڑے ہوتے یعنی حصرت مخدوم شاہ عبدالحق قدس سرہ کے صاحبزادے تھے۔جمادی الثانی کے مہینے میں جمعرات کے دن تیسرے پہر کو ۲ھالچے میں آپ عالم حدوث میں تشریف لائے۔آپ پر لڑکین ہی ہے حضرت رسول مقبول علیہ کی شفقت و نوازش تھی۔

آپ نے علوم در سیہ اپنے والد ماجد اور جدیزر گوار سے اور اپنے پھو پھامالاً وحید الحق لبدال پھواری قدس سر ہ سے پڑھے اور ستر ہ برس کی عمر میں ہم ار رمضان المبارک کو دعت تعلیم ، علوم باطنیہ اپنے جد برزر گوار حضر ت تاج العار فیمن سے حاصل فرمانی۔

حضرت شمس العارفين مخدوم شاہ غلام نقشبند قدس سرہ کی وفات کے بعد ان کے چہلم کے روز ۱۷ر ذیقعدہ بروز پہنج شنبہ ۳ کے العے کو حضرت تاج العارفین نے جمع طرق و سلاسل کی اجازت عامہ و تامہ دے کر اور خرقہ حضرت محبوب رب العالمین پہنا کر آپ کو حسب بشارت مختلفہ سجوہ عمد مید پر بٹھا دیا۔ اس واقعہ کو حضرت شاہ و حمید الحق لبدال پھلواروی قدس سرہ نے مع مصرعتہ تاریخیوں نظم فرمایا ہے۔

قطعه آن عزیز زمانه نورالحق پاک دل پاک ذات پاک نهاد جدد جم پیر او نشا نیدش سر سجاده جناب عماد سنه اش این وعا جو که در ازو خانقاه تعندری آباد"

4 ك اله

آپ کو شرعظیم آباد پٹنہ کی قطبیت کے علاوہ خدمت ابدایت بھی می تھی جیسہ کہ حفرت شاہ عظمت ابقہ قدس سرہ ساکن سائیں ہرلاکے ایک مکتوب خاہر ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ کی رسائی ایک انتیاز خاص کے ساتھ تھی۔استخارہ اور دریافت امور تخنیہ میں آپ کو ید طولی حاصل تھا۔ آپ کا خواب بھی غلط نہ ثابت ہو۔ حضرت امیر المومنین علی مرتضٰی کرم اللہ وجہ سے آپ کو ادادت خاص ہو۔ جس کی وجہ سے اس بارگاہ میں بھی آپ کو خصوصیت کے ساتھ شرف بادیائی حاصل تھا۔

بارگاہ حضرت غوث التقلین میں آپ کو غلوارادت تھا کہ عموماً جو باتیں اور اور ادواذکار واشغل وغیرہ کے اقسام سے آپ دریافت یا استداد فرماتے سے تواسی بارگاہ کے ذریعہ سے یا آبر زیادہ اہم کام ہوا تو بارگاہ مر تضوی سے دریافت فرمات شے۔ حضرت تاج العارفین کو حضرت مشمل العارفین کے بعد آپ کی معلومات و مکاشفات پرجس قدر عناد تھا اور کسی کی معلومات پرخہ تھا۔ یکی وجہ ہے کہ تمام خاندان مجیبہ میں حضرت تاج العارفین کے عمد کے جس قدر معلومات و مکاشفات میں یا تو خود حضرت تاج العارفین کے عمد کے جس قدر معلومات و مکاشفات میں یا تو خود حضرت تاج العارفین کے عمد کے جس قدر معلومات و مکاشفات میں یا تو خود حضرت تاج العارفین کے میں یا شمل العارفین کے یا آپ کے الاما شاء اللہ۔ چنا نچہ اس وقت تک اکثر نوا فل واعمل و اذکار آپ کی معلومات سے خاندان مجیبہ میں دائر سائر میں۔ آپ خواہم کی و جاہت و صباحت میں مکتا تھے۔ بڑے فصل قد اور خوصورت سے۔ مجلس میں معلوم ہو تا کہ شیر بیٹھا ہے۔ آپ کافن شرعری سے فطری تعلق سے۔ مجلس میں معلوم ہو تا کہ شیر بیٹھا ہے۔ آپ کافن شرعری سے فطری تعلق

تفاد چنانچ کی استاد کی مدو کے بغیر آپ فارسی میں زیادہ اور عرفی اور اردو میں تھوڑ ابہت برابر شعر کہتے تھے۔ آپ تپاں تخلص کرتے بھے۔ آپ تپاں اصفحانی کو ہمارس جا کر دکھایا۔ اس نے ان اور اق پر لکھ دیا کہ در ہما تا کہ کل م خوب است و ہر نے مرغوب اللا کے پیر زادگی می آئید۔ پیر زادگی کا گمان اس کو اس سبب سے ہوا کہ اکثر اشعار میں تھون کارگ اس قدر تھا کہ کلام سے کلیم کا بہتہ چل جاناد شوار نہ تھا۔ خصوصاً ایک کہنہ مشق استاد فن کے لئے اس فن میں بھی متعدد ش کرد تھے جن میں حضر ت شاہ الوالحين فرد الاولياء قدس سر مصاحب دیوان فرد سب سے زیادہ متاز گزرے ہیں۔ (۱)

آپ کاکلام دو طخیم کلیات میں مرتب ہے اس کے علاوہ ایک طخیم کتاب تبلیغ الحاجات الی مجیب الد عوات مجموعہ اعمال و تعویذ ات و اصول فن تکسیر و جفر اور کتاب انوار طریقت نی اظہار الحقیقة جس میں اذکار و اشغال جمیع طریق خاندان مجیبیہ عمادیہ ، وار ثیہ وغیر ہ کا تفصیلی بیان ہے اور اکثر اس طریقے کے بزرگول کے مختصر تراجم وست خاص سے لکھے ہوئے کتب خانہ خانقہ عمادیہ میں موجود ہیں۔ آپ کو لکھنے کا بڑا شوق مقاد اکثر کتابی آپ کے وست خاص سے لکھی ہوئی موجود ہیں۔

حضرت تاج العارفين نے اپنے عمد ميں دو شاخوں كى بنياد و الى تھى۔ يعنی آپ نے حضرت محل العالمين شاہ نور الحق قد س سرہ كو تواپنے عمد ميں مجازو خليفه كل بنا كر خرقہ و عصاو تنبيج ومصلا عنايت فرماكر سجادہ عماديہ پر بٹھاديا اور سلسلہ كے اجراء كى صورت قائم كر دى۔ گرسوچاكہ اب حضرت مولا تارسول نماينارى قدس سرہ كواس سلسلے كيو نكر جارى ہو تواپنے صاحبزاوے حضرت شاہ محمد نعمت الله قدس سرہ كواس سلسلے

<sup>(</sup>۱) خافقاہ کے درگوں نے رشد وہدایت اور تبلیخ و تروش اسلام کے علاوہ فاری اور امرد و شعر وادب کی بھی بھر پورخد مت کی ہے۔ اردوش عری اور نشر تکاری میں ان بررگوں کی خدمات کاؤکر مختلف تحقیقی مقانوں کے طاوہ مند رجہ ذیل کیکوں میں تنصیل سے ملتا ہے۔ (۱) بمار میں اردو زبان اور رب کار نقاع فی اکثر اختر اور میزی (۲) تذکر ہ مسلم شعر اسے بمارے تکیم اسمد اللہ ندوی (۳) صوفیاتے بمار اور اردو۔ پروفیسز معین اللہ یں دردائی

میں بیعت لے کر خلیفہ و مجاز کل بنا دیا۔ مگر حضرت تاج العارفین نے اس خیال کو سوائے حضرت نورالحق کے کوئی نہیں سمجھا۔ یہ وجہ ہوئی کہ حضرت شاہ مجیب اللہ کے بعد حضرت محی السالئین مولانا شاہ نور الحقؓ نے اپنے والد ماجد حضرت مخدوم شاہ محمد عبدالحق قطب قدس سرہ کی تشریف آوری کا نظار تک نہ کیااور اجماع کر کے حضرت شاہ محمد نعمت اللہ قدس سر ہ کو حضرت تاج العار فین کے سجاد ہ پر بٹھادیا کیو نکیہ اس وقت موجودین میں سے خاندان میں سب سے بڑے یا توشاہ عبدالحی قدس سرہ تھے یا حضرت شاہ نور الحق تھے۔ آپ گرچہ رشتے میں بھتیج تھے لیکن اپنے ججا حضرت شاہ محمد نعمت اللہ قدس سرہ سے چار ہرس بڑے تھے۔ چنانچہ آج تک حضرت شاہ عماد الدین قلندر کے سلیلے کا اجراء زیادہ تر اس خانقاہ عمادیہ بیٹنہ سے جورہا ہے۔ مال اگر کوئی یمال حضرت مولانا کے سلسلے کا طالب آجائے یاوہاں کوئی حضرت محبوب رب العالمین کے سلسلے کا طالب آجائے تو معاذ اللہ کسی کو اس سلسلہ مطلوبہ کے اجرامیں اغماض نہ ہوگا۔ کیونکہ اجازت توہر جگہ دونوں ہی کوہے دونوں ایک ہی درخت کی دوشا خیس ہیں۔

حضرت شاہ نور الحق کے دو خلیفہ اجل و اکمل ہوئے۔حضرت مولوی و معنوی مولانا شاہ حافظ محمہ وجیہ اللہ صاحب قدس سرہ جو آپ کے خواہر زادہ سے اور غوث الدہر حافظ قر آن و الصحیحین قطب الاقطاب مجد دالطریقہ مولانا حافظ شاہ محمہ ظہور الحق جو حضرت شاہ نور الحق کے صاحبزادے تھے۔حضرت مولانا شاہ وجیہ اللہ قدس سرہ نے حضرت محمی السائمین کی حیات میں ہی وفات پائی۔اس لئے ان سے اجرائے طریقہ زیادہ نہ ہو سکا۔ آخر عمر میں آپ نے حضرت غوث الدہر کو جب پوری طرح قابل و لائن پایا تو تمام سلاسل کی اجازت وخلافت دنے کر اسمیں سجادہ عمادیہ پر

بھادیا اور خود سجادہ سے الگ ہو گئے۔ یہ واقعہ بستم جمادی الاول الآاھ بروزع س حضرت عمد الدین قلندر ہولہ حضرت شاہ نورالحق قدس سرہ کی وفات سمر شعبان کو سہ شنبہ ک، ن ساستاھ کو ہوئی۔ مزار مبارک قصبہ پھلواری میں حضرت محبوب رب عالمین کے والدشہ مربان الدین قدس سرہ کے مزارسے پورب میں ہے۔

حضرت غوث الدہر مولاناحافظ شاہ محمد ظهور الحق محدث قدس سرہ آب حفرت شاہ نور الحق" کے خلف الصدق تھے۔ ١٢٧ محرم الحرام ۵ ۱۱۱ه کودو شنبہ کے دن چاشت کے وقت رونق افروز عالم حدوث ہوئے۔ آپ نے قرآن شریف از اول تا آخر کمنی میں اینے جد اسی حضرت شاہ مجیب اللہ سے پڑھا۔ حضرت شاہ مجیب اللّٰہ آپ کو اس قدر پیار کرتے تھے کہ مجھی ایک ملمحے کے لئے بھی اپنی نگا ہوں سے جدانہ فرماتے تھے۔ حتی کہ جب آپ چلنے پھرنے لگے تو حضرت تاج العار فین رات کے وقت بھی ایے ہی ساتھ آپ کو سلانے لگے۔ آپ کے بغیر مجھی کو کی چیز تناول نہ فرماتے تھے۔حضر ت شاہ مجیب اللّٰہ کی د فات کے چند ماہ قبل کاواقعہ جناب مولاناشاہ محمد سیمان پھلواری نے اسے براے ماموں مولوی شاہ نعمت مجیب کی روایت سے بیان فرمایا کہ حضر ت شاہ مجیب اللّهُ اس وقت ہوجہ کبر سنی کے اس قدر مجمول ہو گئے تھے کہ بغیر کسی مدد کے بدقت کھڑے ہوتے تھے۔ایک دفعہ حضرت شاہ مجیبٌ اللَّهُ تنها بيٹھے ہوئے تھے اور شاہ ظہور الحق جو اس وقت کل چھیرس کے تھے چند قدم آگے کھڑے تھے کہ حضرت شاہ مجیب اللّٰہ نے اٹھنے کا قصد کیا مگر چونکہ اس وقت کوئی اسا شخص نہ تھا کہ اس سے مدد کے لئے فرماتے اس سئے بدفت اٹھنے لگے یہ دیکھ کر فوراً

حضرت ظهورالحق نے دوڑ کر حضرت شاہ مجیب اللہ کے بغل میں ہاتھ دے کر مدد کرنا چاہی۔ شاہ مجیب اللہ کو آپ کی اس سر اپاسعادت اور بھولے بن پر بہت ہنمی آئی۔ پچھ لوگ جو ای مکان میں دوسری طرف تھے ہنمی کی آواز سن کر دوڑے :وقے آگے۔ حضرت شاہ مجیب اللہ نے پوراواقعہ بیان فرمادیا اور حضرت ظهور الحق کو گلے اگاکر اور لیٹ کر خوب بیار کیا اور بہت بہت دی کمیں دیں اور دیر تک بارگاہ صدیت میں ہاتھ اٹھ اُٹھ آئے۔ سے لئے دی کمیں ما تگھے رہے۔

آپ نے درسیات کی ابتدائی گڑوں سے سے آمر متوسطات کی آبدال الدین برر گوار حضرت محی انسالئین مولانا محمد نورالحق سے پڑھیں بقیہ کتابیل می جوال الدین ساکن ڈ ہری مقیم پٹنہ عظیم آباد سے پڑھ کر موسماجے میں سولہ برس کی عمر میں فاتحہ فراغ حاصل کی اور کا الماجے میں قرآن حفظ فرمالینے کے بعد المالے میں حصن حسین حفظ فرمائی اور پھر حسب بشارت وارشاد حضرت می دالدین قلندر جس سے بذر بعد رویا آپ مشرف ہوئے تھے۔ مسلم دونوں بی کے حفظ سے فراغت بائی۔

چونکہ آپ کو علم حدیث کی طرف شغف خاص تھاباوجود یکہ حضرت ملا جلال ڈہری سے سند تحدیث تھی ہی آپ نے بذریعہ خط سلطان المحد ثین حضرت شاہ عبد العزیز علامہ دہلوگ سے سند حدیث طلب کی ۔انہوں نے چند سوالات بخیال دریافت لیونت عمی و حال استعداد لکھ کر بھیجے۔ آپ نے ان کل سوالوں کے مدلل جوابات لکھ کر ارسال خدمت فرمائے۔ جنہیں دیکھ کر حضرت علامہ دہلوی پھڑک گئے اور فوراً سند احادیث لکھ کر بھیجہ کی۔اس وقت حضرت دہلوی کے محف خطوط حضرت

غوث الدہر كے نام موجود ہيں جن ميں حضرت عاامه نے آپ كوبر ہے بر ہے القاب ے یاد فرمایا ہے۔ جیسے "صاحبزاز دوعالی مرتبت ۔ مجمع فضائل و مناقب ۔ جلالتہ الاکابر والإماجد \_ نتيجه ارباب المحاسن و المحامد \_ ذ و المجد والمعالى \_ بهجنة الإمام والليالي " وغير ه \_ علم قرات و تجوید میں بہت بڑے یگانہ روز گار تھے۔ آوازالی خوش آئندنہ تھی مگر آپ نے بردی کو مشش بلیخ ہے آواز کو اس طرح درست کیا کہ جب آپ بہ آواز بلند قرآن شریف تدوت فرماتے تھے توراہ کے راہی تک بے اختیار سننے کے سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کی بیعت • • ۲۱ھ میں ہوئی اور ۲۰ رجمادی الاول الماھے کوبو قت مجلس عرس حضرت محبوب رب العالمين آپ كو آپ كے والد ماجد محى السالحين مولاناشاہ محمد نور الحقُّ نے اجازت و خلافت و عصاء شبیج و مصلا دے کربہ حضور جمیج الشائخ قرب وجوار سجادہ محبوب رب العالمین پر بٹھا دیا۔اس وقت آپ کی عمر حیمبیں برس کئی ماہ کی تھی۔ چونکہ اہتداء ہی ہے آپ کے علم و فضل ظاہری وباطنی کا شہر ہ بہت تھا۔اس وجہ ہے آپ کی سجدہ نشین کے ساتھ ہی زیادہ تر لوگ آپ سے رجوع کرنے لگے۔ یمال تك كد بروے بروے رؤما ،امراء ،علاء و صلحانے آپ كى طرف رجوع كيا۔ پيشنہ كے بہت بڑے رئیس راجہ جھاؤ لال جن کے نام ہے آج تک پیننہ میں محلّہ جھاؤ کئنج مشہور ے آپ کے وست حق برست بر مسلمان ہوئے اور مااغلام ثامن جو بہت بر ہے منطق اور علامہ روز گار تھے۔ اور صوبہ بہار کے کسی عالم کو اینی نگاہ میں نہیں لاتے تھے عقائد میں دہریت آگئی تھی۔ آپ سے دوچار ہی باتوں میں ایسے گرویدہ ہو گئے کہ جب تک زندہ رہے خانقاہ عرفاں پناہ کا آستانہ نہ چھوڑا۔ اس طرح سینکٹروں اولعزم بزرگوں نے آپ کی طرف رجوع کیااور روز بروز اس میں اضافہ ہی ہو تاریا۔ یہ بات بعض ناعاقبت

اندیش لوگوں کو گراں گزری جس کی وجہ ہے جس کینہ پروروں نے آپ کوایذا وینی شروع کیں ان مصائب اور تکالیف کوہیس پر س تک آپ نے بڑے تحل اور استقلال اور صبر کے ساتھ سہ لیا۔جب و یمھ کہ اب تخل ہے باہر اذبیتیں دی جارہی ہیں تو آخر ڑک وطن کامستقل ارادہ کرلیا۔اور • ۳۲ اچ میں ججرت کر کے پھواری سے پٹنہ عظیم آباد چلے آئے۔حضرت شاہ نعمت اللہ قدس سرہ کوجب آپ کے تشریف لے جانے کی خپر معلوم ہوئی تو وجہ دریافت کرنے کے بعد بہت روئے اور اینے ان ناعاقبت اندیش لوگوں سے فرمایا کہ لو اب میں خلوت اور خانقاہ چھوڑ کر ترک وطن اختیار کر تا ہوں۔ چنانچہ سامان سفر مہیا کرنے لگے۔ لو گوں نے عرض کی کہ پہلے صاحبزادوں کو ار شاد ہو کہ یہ لوگ ان کو مناکر لے آئیں۔ بہت ممکن ہے کہ پھر چلے آئیں۔ چنانچہ حضرت شاہ محمد نعمت اللہ قدس سرہ نے حضرت شاہ ابوالحن فرد وغیرہ اسے کل صا جبزادوں کو حضرت شاہ ظہور الحق کی خدمت میں بھیجااور اپنی طرف سے بیہ پیغام بھیجا کہ آپ نہ آئیں گے تو اکلے میں بھی اس بستی میں نہ رہوں گا۔ اگرچہ حضرت ظهور الحق بہت کبیدہ خاطر تھے مگر آپ کا دل ہے کینہ حضرت شاہ نعمت اللہ قدس سرہ کے ان محبت بھر ہے الفاظ کو س کر چین ہے کیو نگررہ سکتا تھا۔ غرض آپ حضرت شاہ نعت الله قدى سره كے پاس آگران كو گھر ميں رہنے كی قتميں دے كراور اپنے متعلق معذرت كر كے چلے آئے۔اس زمانے سے خانقاہ عماديد پيننہ ميں ہے اور خانقاہ مجيب وار ثیبہ پھواری ہی میں رہی اور اب بھی ہے۔ علم مناظرے کا آپ کوبہت شوق تھابر ابر اپنے مناظروں میں حق بجانب اور اپنے حریف پر غالب رہے۔ آپ کے اکثر مناظرے اب تک موجود ہیں۔ آپ کو تصنیف کابہت شوق تھا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد سو تک

پہنچ چک ہے جن میں ہے اکثر کتابیں تو خانقاہ کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ چند کتابول کے نام درج کر تاہوں جو پوری فہرست نہیں ہے۔

"تسویلات الفلاسفه در فلاسفه به دلائل عقلیه به زبان عربی اعیان در منطق بید زبان عربی اعیان در منطق بید کتاب این رنگ میں بالکل نئی ہے۔ سر لیا جدت ہے محض کم سنی بیخی گیارہ برس کی عمر میں لکھی گئی به زبان عربی فیوض الهامیه در تصوف به زبان عربی بجیب پاکیزہ کتاب ہے۔ قابل دید ہے۔ توریات به زبان فارسی النبی عن المحر بیان نهیات شرعیه دام جمیع احکام شرعیه در فقه به زبان فارسی دمه صم الماثم به زبان فارسی در اقسام گنابان بنایت مدیل اور قابل دید ہے۔ یہ کتاب ترجمه کے ساتھ چھپ چکی اقسام گنابان بنایس در بیان بیشہ بائے انبیاء علیہ السل م نصح نصح در فن حدیث وغیرہ۔

آپ خوش نولیں بھی تھے اور شعر و سخن سے ذوق و شوق تھا۔ عربی و فارسی اور ار دو متیوں زبانول میں بہت خوب فرماتے تھے۔ چند اشعار تبر کادرج کئے جاتے ہیں()

کوئے تو ہر شب پناہ من است آستان تو تکیہ گاہ من است پائے من بود پر ز آبلہا فار داہ طلب گواہ من است من در آئینہ تو مکس تو ام الاجرم سوئے تو نگاہ من است

<sup>(</sup>۱)ا یک دیوان بھی سے کلید ست خاص کھا ہو اموجو وہے۔ علمور آپ کا تخلص ہے۔ تنز ً رقالصاحبین از مو وی ' بیب امو مخار

در ره سنج روان ظهور مرو جاده منتقیم راه من است

ایک رسالہ عجالہ نافعہ جو سند حدیث میں ہے۔حضرت سلطان المحد ثین دہوی کا بھیجا ہوا آپ کی خدمت میں پہنچا جس پریہ عبارت آپ نے اپنے و متخط مع ایک خواب تحریر فرمایا ہے وا ہوا بذا۔

" تھا میں کر تابذر جہ خط ایک اجازت اور سندیس خبریائی میں نے کہ اس جناب نے شروع کماوا سطے تصنیف اس رسالہ ہزرگ کے بس اس حالت میں کہ میں عمنین تھا۔ پتج طول مدت عدم وصولی رسالہ مذکور کے پس ناگاہ میں ایک رات مبارک میں دیکھ رسول ابتد علیہ کو کہ مکھ طرف میرے ایک خطاہ پر کاغذ طویل کے عمدہ خط میں ساتھ عہارت منجع متینہ طویلہ کے ابتداء اس خط کی بیرے ۔اذا فزت یعنی جس وقت گھبراوے تو بے حدیث کے مطلب میں میری حدیثوں پاکسے ذکریا فکریا سلسلہ میں سا سل ہے بیعت کے ہا کہ سسی کلمہ میں کلم ت خیر ہے۔ پس میں اجازت ویتا ہوں تجھ کو واسطے پہنچانے اس کے ہر اس شخص کہ جانتا ہے مصلحت وین کے پہنچانے میں اس کی طرف یو گول کے ساتھ رعایت رکھنے احتیاط اور شروط کے بس جب صبح کو اٹھا میں تعریف کی اللہ جل شانہ کی اور شکر اس کا ادا کیا اس بات پر اور خبر وی میں نے اس خواب کی اینے دوستوں کو پھر پہنچاطر ف میری بیدر سالہ گویا کہ وہ تھادا سطے غیر کے اور تھامیں خبر ویتااس مات کی کہ وہ واسطے میرے ہے اور مانگا تھامیں نے اجازت اربعین اور اسانید صح حستہ کے اور سنن ابن ماجہ اور حصن حصین اور مشکواۃ کی اور قبول اس

جناب کا وقت بھیجنے رسالہ کے طرف میری بیہ تھا کہ بیہ اجازت میری ہے طرف تمہاری پس تعریف ہے واسطے اللہ کے اور ثناء ''۔

ا پناایک اور خوب حضرت شاہ ظہور الحق نے بہ عبارت عربی تحریر فرمایا ہے جس کا ترجمہ بیرہے۔

"اینے والد ماجد کے ساتھ میں نے بتاریخ سمار شوال کے <u>سم اچھ</u> کو خواب میں دیکھاکہ میں نے مدینہ منورہ کا سفر رسول اللہ علیہ کے زیارت کے لئے کیا۔اور میں نے زیارت کی اور ہم ایک مسجد حسنی کے صحن میں بیں جو جنوباً شمالاً ہندو ستان کی مسجدوں کی طرح ہے اس کے تین دروازے مشرق کی جانب ہیں اوس قبے اس کے ہیں۔اور گویا تھوڑی رات جانچکی تھی کہ رسول ایند علیہ اس مسجد میں تشریف لائے اور اس مسجد کے چراغ میں اشتعال دے رہے ہیں اور فرمارے ہیں ظہور الحق اور نور الحق کو خدا مخش دے اور ان دونول کے د شمنوں پر بعنت کر ہے۔ پھر جب صبح ہوئی توہم دونوں کو ہماری ہستی چھواری کی طرف۔رسول القد علیہ نے رخصت کیااور مجھے ایک جبہ اور جنت کی آپ کا ایک عصاء جو حضرت آدم علیہ السلام کے عصاء کے مانند تھا دیا۔ جیسے حضرت مویٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے لیا تھا۔اور ان کے لئے ا یک تھی دیل ہول اور بیر جبداور عصاء گویاوہ تھا جسے ہم نے حضرت تاج لعار فین سے ورا ثتاً پایا تھااور مجھے عصاء اور جبہاس رات کو دیا گیا تھا۔ جس رات میں حضر ت محبوب ر باعد کمین کے سجادہ پر ہیٹھا تھا۔ پس جب ہم لوگ اپنی بستنی کی طرف آئے توایک گروہ ہم دونوں کے یاس خوش خبری دیتا ہوا آیا جن میں سے ایک میرے بھائی مولوی شاه وجبيه التُّنَّ تقي

## تعبير خواب

یہ وہ خواب تھاجو حقا و صدقا دکھایا گیا اور میں اس کی تعبیر یول کہتا ہوں کہ معبد کے چراغ کو آنخضرت علیقہ کا اشتعال دیناجو کہ ہندوستان کی مسجدوں کی طرح تھی ۔ آنخضرت علیقہ کے اس قول سے یہ مراد ہے کہ انشاء اللہ خدا آنخضرت علیقہ کے اس قول سے یہ مراد ہے کہ انشاء اللہ خدا آنخضرت علیقہ کے اس نور سے ہندوستان کو روشن کرے گاجو ہمارے دلوں میں ہے۔ اور آنخضرت علیقہ کا جبہ اور عصاء دینے کا یہ مطلب ہے کہ انشاء اللہ خدا مجھے آنخضرت علیقہ کا دارث بنائے گا اور میری مدد کرے گا۔ جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے گروہ پر نفر ت ذی تھی اور گویار سول اللہ علیقہ نے مجھے حضرت محبوب ربالعالمین کے سجادہ پر بیٹھنے کی اجازت دی۔ واللہ اعلم بالصواب"۔

آپ کی تکھیں ایس پر اثر تھیں کہ جس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے وہ بے ہوٹ ہوجا تااس لئے ہمیشہ نیجی نگاہیں رہتی تھیں۔ نقل ہے کہ ایک روز مراقبہ میں ہیٹھ تھے کہ حضرت تپال حجر سے باہر نکل آئے اور آپ کے چر سے پر چاور ڈال دی اور آپ کو اٹھا کر ایک در خت کے نیچے کھڑ اگر دیااور چاور چر سے اٹھائی۔ آپ نے اس در خت کی طرف بھو نگا۔ اس در خت کی پتیال فوراً گر گئیں اور در خت خشک ہو گیا۔ اس وقت حضرت تپال نے فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی آدمی سامنے آتا تو فوراً گر جاتا اس وجہ سے میں نے ان کو در خت کے نیچے جا کھڑ اکیا۔ مجلس ساع میں کسی کی مجال نہ تھی کہ ان سے معانقہ کر سکے۔

آپ کے خلافت نامے میں شاہ وجیہ اللّہُ اور آپ کو مثال پیران لکھ کر عنایت کیا گیا۔اور اجزت کل طریقہ عمادیہ وار ثیہ ومعزیہ و قاسمیہ وعتیقیہ آپ کو حاصل ہوئی۔ آپ کے شاگر دہبت تھے۔ مجملہ ان کے چار اشخاص کانام لکھتا ہوں جنہوں نے اس خانقہ میں رہ کر علم حاصل کیا اور بڑے بڑے عمدوں پر مامور ہوئے۔ایک مولوی خیر ات علی مرحوم ڈپٹ کللکوڈٹمری۔ دوئم ڈپٹ واجد حسین سکر بچہ۔سوئم مولوی فضل امام بہار۔ چہارم مولوی عالم علی سرشتہ دار کمشنری مقام بھاگل پور۔ان لوگوں کی دولت اب تک قائم ہے اور خاندان ان لوگوں کا مشہور ہے۔

آپ کے پانچ صاحبزادے ہے اول مولانا حافظ شاہ محمد نصیر الحق دوئم مولوی حافظ قاری شاہ احمد ظهیر الحق سوئم مولانا شاہ علی امیر الحق چہارم مولانا شاہ سفیر الحق پنجم مولوی حافظ فقیر الحق اور مولوی محمد صفی این مولوی شاہ و جیہ اللّٰہ کی بھی مثل فرزند تربیت کی اور وہ بہت بڑے عالم ہوئے۔ چنانچہ مولانا نے ایک نظم میں اپنے کل لڑکوں کی تاریخ ولادت لکھی ہے۔ اس میں ان کو بھی فرزندوں میں شارکیا ہے۔

آپ کی وفات ۱۱ر ذیقعدہ ۱۲۳۳ھ پروز سہ شنبہ ڈیڑھ پہر دن چڑھے ہوئی۔اور دو گھڑی دن رہے مقام پھلواری وفن ہوئے۔مزار مبارک حضرت شاہ تورالحقؓ سے مزار سے پہلومیں بہ جانب پورب واقع ہے۔

حضرت غوث الدہر کو چونکہ اتباع شریعت کا ایک خاص خیال تھا۔ اس وجہ ہے آپ نے اپنے عمد سجادہ نشینی میں خانقاہ عمادیہ سے مجلس سماع کادستور اٹھادیا۔ جب کسی بزرگ کی تاریخ و فات آجاتی تو صرف طعام و فاتحہ خوانی و تلاوت قر آن و ختم درود وغیرہ کے ذریعہ سے ایصال ثواب فرمادیا کرتے تھے۔ اس سے قبل بھی جو مجلس سماع ہوا کہ والی کی تو مزامیر کے بغیر صرف قوال کا گانا ہوا کر تا تھا۔ اب جو صرف د ف پر گانا ہوتا ہے یہ آپ کے بعد کا معمول ہے۔

آپ کی زوجہ محترمہ نے و فات کے بعد تیسری شب کہ شب جمعہ تھی خواب میں دیکھا کہ حضرت ایک تهبند ہنے ہوئے ہیں اور ٹیم تندبدن میں ور ٹوپی سریرر کھے اور رومال ہاتھ میں اور تعلین پیرمیں بیٹے :و ئے تشریف لائے اور تمام مکان کو گر دو غبر ے ساف کرارہے ہیں مبلحہ بعض چیزوں کو خود اینے رومال سے ساف کر رہے میں۔حضور کی زوجہ نے فرمایا کہ اپنے ماتھ سے کیوں تکلیف فرماتے ہیں۔فرمایا کہ استعجاب سے سب سے ہے کہ محمد نصیر الحق فرزند دلبند میرا آج سجود و نشین کیا جائے گا س سے اپنے یا تھ سے دفع غلاظت کرتا ہول۔ مولانا محمد صفی نے ایک رات کو دیکھ كه مولانا محمد نصير الحقُّ ذكر اثبات و نفي جهريه ميں مشغول ہيں اور حضرت شاہ ظهور الحقُّ وجد وخوشی میں ہیں اور حاجی عبد الواحد کیے از مریدان سے نقل ہے کہ حضرت مولانا نه فات فرمائی توایک رات کو جمقام مکھنو خواب میں دیکھاکہ پیر دیشگیر فرماتے ہیں کہ اے عبد ابواحد جاؤاور یائے ہوسی محمد نصیر الحق کی کرو۔ جب بید ار ہوئے توشر ف زیارت حاسل کیا۔ نقل ہے کہ چنداشخ س ارادہ بیعت کا حضرت مویا نا ہے رکھتے تھے جب حضرت كاوصال مو كيا توان لو كول كو كمال اضطراب ويريشاني مهو كي عين يريشاني كي عالت میں ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کیوں اس قدر بد حال و یرینان : دیس نے نقل مکان کیا ہے اور نانی خود محمد نصیر الحق کو بھے اینے سجادہ تشین اینا کیا ہے۔ بیعت ان کے ہاتھ پر کرناعین ہمارے ہاتھ پر بیعت کرناہے۔ جاؤان کے ہتھ پر بیعت کرتے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ آتے گئے بیعت ارادت مندانہ حاصل 235

## منهاج السالحين مولا ناحافظ مخدوم سيد شاه نصير الحق محدث چراغ عظيم آباد قدس سره

پیدائش آپ کی بتاریخ سیوم جماد می اشانی بروزیک شتبه ۱<u>۳ اید</u>وفت جاشت بمقام قصبہ ناجیہ بصواری ہوئی۔آپ کا تاریخی نام بیدا ر مخت سے اور کنیت ابدایمکارم نام نصیراکتی ہے۔ آپ مولانا ظہوراکتی غوث الدہر علیہ الرحمہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔جب جار برس کے ہوئے تو حضرت محی السالکین قطب زمان حضت شاہ محمد نورالحق لبدال جد ہزر گوار نے مکتب پڑھایا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں یانچ برے کا تھا تو حضرت پیر دینگیر سر آمداولیاء عصریے نظیر مولا ناو مرشد ناو سيدنا دا إبزر گوار جناب مولانا حافظ شاه ظهورالحق غوث الدبر قدس سره اييخ حقه مرشدین میں مجھ کو بٹھاتے تھے اور نور ایمان و ضائے ایقان و تخم عقل و نکتہ دل امداد فرماتے تھے۔بعد چندے صفہ سے اٹھ لیااوربار ہرس کی عمر تک مرشد ان عالی کے صفے میں شریک نہ ہوا۔ای اثناء میں چند کلمات میرے حق میں دار د ہوئے۔از آل جملہ بیر کہ بہ زمانہ قیام قصبہ ناجیہ پھلواری کہ اس زمانے میں حضرت استاذی بھائی مولوی محمر صفی صاحب نورائلدم قدہ باعث علالت اندر حویلی بارہ دری میں قیام فرماتے تھے کہ حضت پیر دستگیر بھائی صاحب کے دیکھنے کو تشریف لائے اور میں کھیل میں مشغول تھا۔ حضرت مولاناو مرشد تانے بھائی صاحب سے فرمایا کہ ہمدادل جاہتاہے کہ محمہ نصير الحق کو کل تمايي د هو کريل دون اور جب جهار اسن بار هبرس کا جواايک رات بعد نماز مغرب معمولات سے فراغت کر کے مجھ کواور جناب ماموں سید آل یسین صاحب کو حضرت جدامجد قدس سرہ کی خلوت سے طلب فرمایا کہ میں شروع طفی ہے تاس بلؤغ

حضرت پیران پیراعلی جدامجد قدس سرہ کے حضور میں ہمہ دم حاضر رہتا تھااور تربیت و تعليم از آموخنة و مطالعه و مذاكره فيضياب بهواكر تا تقابه چنانچه جس وفت طلب فرمايا تقا اس وقت بھی مطالعہ میں مصروف تھا۔جب حضرت مولانا کی صدائے طلب ہم لوگوں کے کان میں کپنجی تو حضرت جد امجد قدس سر ہ ہے عرض کر کے حضرت پیرو مرشد كے حضور میں حاضر ہوئے \_ فرمایا كه ان حلقه نشینول كے ساتھ بیٹھو۔ فوراً علم سحا الایا۔ آخر اس زمانہ سے تا حیات شریف حضرت پیر و تنگیر قدس سرہ کے حلقے میں بینها کیا اور تر قبات روز افزول بوماً فیوماً حاصل ہوتی رہی۔اور شب دواز دہم رہیج الاول مسلم اله بهاري بيعت بروز عرس حضرت سرور كائنات مظهر موجودات سيدالا نبياء و سید الاولء علی کے حضرت پیر د علیمر قدی الله سر ہ انعزیز نے لیااور اجازت جمیع اعمال وافكار واشغال واذ كار عنايت فرمايا ـ بلآ خرجس سال كه و فات شريف حضرت پير د تتگیر قدس سر ه کی ہوئی۔ ماا حظات و کلمات چند تربیت و تعلیم میں خصوصاو عموماً و قوع میں آیا تھا۔ بعضے ان میں تحریر کیا جاتا ہے۔ از آل جملہ نیہ ہے کہ در سال ۱۲۳ م جاڑے کے دنوں میں فرمایا کہ و نیامیں رہنے کا زمانہ ہمار ابہت کم دکھائی ویتا ہے اور تم کو بے علم یا تا ہول جا ہتا ہول کہ اس زمانہ چندروزہ میں کسی طور سے تمہاری تعلیم وتربیت ورست کر دول ۔ چنانچہ فرمایا کہ ہر گاہ زمانہ قلیل ہے۔علم تصوف کو تمام بازبانی باد کر ادوں اور اس کے بعض خلا صے تمہارے دل میں نقش کر دوں تاکہ اس کے اصول ہے وا تفیت ہو جائے اور اس ہے فروغ حاصل کرو کیوں کہ فرصت اس قدر نہیں یا تا ہوں کہ کتاب سامنے رکھ کر فروعاًاور اصولاً تمہاری تربیت کروں کیکن چو نکہ حضرت کو سى طرح كا مخل نه تھااس لئے كل حلقه نشينان بلحه اغيار بھى شريك استماع مسائل ديقة

از اصول تصوف آپ کی زبان فیض ترجمان سے فیضیاب ہوئے اور ایک چلہ سے کم یا زیادہ میں تمامی اصول علم نصوف سے ہم لوگوں کو سر فراز فرمایا۔ چنانچہ بفضل تعالی باوجود یکه میں صغیر سن تھالیتنی چودہ مایندرہ پر س کا تھا کہ جملہ مسائل و د قائق بہ بر کت فيوضات آنجناب قدس مآب كويانقش كالحجر بهو كيااور اس زمانه تك حرفأحر فأولفظأ لفظأ اس طور سے یاد ہے اور جملہ مسائل در موزو نکات دو قائق علم تصوف وسلوک ہر فروعاً و اصولاً و فقه و تفسير وحديث و قرآن و ديگر علوم محض بركت فيض صحبت و نگاه عنايت آل دریائے عرفان تمامها حاوی ہوں اور جس مجلس و محفل میں مسئلہ از مسائل و قیقہ و نکتہ از تکات باریک ور موز تخنیه علم تضوف و سلوک بادیگر علوم دینیه متنداوله جمارے کان میں پہنچا۔ ہر گزاس تحقیقات سے زیادہ نہ سنانہ پایا۔ چنانچہ بروز پنجم از وفات حضرت غوث الد ہر قدس سرہ آپ بہ خیال فاتحہ خوانی ہر مزار ہزرگان پھواری ہنچے تو حضرت شاہ نعمت الله قدس سره سے بھی ملے۔حضرت معدوح نے ایسے اکثر نکات تصوف ور موز حقائق و معارف وا فکار واشغال کے متعلق باتیں یو چھیں۔ آپ نے نہایت تفصیل وار جواب ارشاد فرمایا۔حضرت مروح بہت متعجب ہوئے اور بغایت خوشی ہے وست شفقت بزرگانہ آپ کی پشت برر کھااور مبار کبادوے کر فرمایا کہ ہم بہ نہیں سبھتے تھے کہ تمهارے والد ماجدتم کو اس قدر کامل واکمل بنا کر گئے ہیں۔ماشاء اللہ چیثم بد دورتم نے اس کم سی میں اتنا کمال حاصل کر لیاہے کہ ہم بوے آد میوں میں بھی اتنی بات اب نہیں یاتے ہیں۔خدا تمہاری عمر اور علم و فضل و کسب وریاضت و زید و انقامیں برکت دے اور چیتم ید ہے جائے۔

نقل ہے کہ ایک بزرگ شاہ ضیاء الدین صاحب " آپ کے ساتھ محبت و

شفقت رکھتے تھے ایک روز محضور حضرت غوث الدہر قدس سرہ انہوں نے نہایت مربانی سے آپ کو پکار آکہ "بیااے نصیر الدین چراغ دہلی "حضرت غوث الدہر نے فرمایا کہ میہ کیا فرمایا کہ میہ کیا فرمایا کہ میہ کیا فرمایا کہ انشاء اللہ تعالی خواہد شد۔

بعد و فات حضرت غوث الدہر قدس سر ہ العزیز کے مخصیل علم ظاہری و يحميل علم باطنی کی مولانا محمد صفی عليه الرحمه پھلواروی جو شاگر در شيد و خليفه انمل حضرت غوث الدہر و خلف صدق مولاناشاہ وجیبہ اللّٰہ کے تھے حاصل کی۔اس عرصے میں اتفاقاً به اراده حج بیت الله مولانا محمد حسن علیٌ جو شاگر د مولانا شاه عبدالعزیز دہلویؓ کے تھے،اس شہر عظیم آباد میں تشریف لائے اور ان سے ملاقات ہو گی۔ آپ نے بھی بہ اجازت اپنی والدہ ماجدہ مولانا حسن علی صاحبؓ کے ساتھ قصد بیت اللہ کا کیااور ارادہ یہ کیا کہ اس سفر میں حدیث بھی مولانا ممدوح سے پڑھیں۔لیکن سفر میں پڑھنانہ ہو سكال اس لئے بعد فراغت حج وزیارت بمقام عظیم آبادایئے مكان پر تشریف لائے بعد ازاں بتاریخ ۱۱ جمادی الثانی کے ۱۲ جمع اچے مکان سے تشریف لے گئے اور بتاریخ اار رجب بمقام لکھنو بمکان مولوی حسن علیؓ مقیم ہوئے اور بتاریخ ۳ ار رجب بروز جمعه كتاب اصول حديث تصنيف حافظ ائن حجر وبلوغ الحرام شروع كيااوربعد فراغ علم حدیث و علم ہیت و ہندسہ و حکمت و غیر ہ آپ کوبتار یخ ۲۷ رجب بر وز جمعہ و قت صبح ۸ س<u>م ۱۲ هم</u> سند حاصل ہوئی اور اینے وطن کو واپس تشریف لائے اور جادہ طریقت کو رونق مخشی اور سر گرم ر شد وار شاد و مدایت خیر کق ہوئے۔

ورس و تدریس کا عی مشغلہ رکھتے تھے۔ آپ کے شاگر دوں کی تعداد بہت

کثیر ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے مولوی ابوالبر کات مرحوم منصف در بھتھہ ومولوی شاہ علیم الدین قدس سرہ العزیز سجادہ نشین فتوجہ مولوی عبداللطیف منصف اورنگ آباد ساکن موضع معانی مخصیل بہار و مولوی غلام یکی آروی جن سے حضرت شاہ عبدالحق ائن حضرت شاہ عبدالحق ائن حضرت شاہ علی جبیب سجادہ نشین خانقاہ پھلواری وغیرہ تھے۔علادہ ازیں آپ کے چارول بھا ئیول نے بھی اتمام کتب در سیہ آپ ہی سے فرمایا۔صوبہ بہار کے علادہ دور دور کے لوگ آپ کی شاگردی کا شرف رکھتے تھے۔اشاعت سلسلہ بھی آپ علادہ دور دور کے لوگ آپ کی شاگردی کا شرف رکھتے تھے۔اشاعت سلسلہ بھی آپ سے بہت ہوئی۔ آپ جافظ قرآن بھی تھے۔رمضان شریف میں تراو تے خود ہی پڑھایا

آپ سے قبل سجادہ حضرت محبوب رب العالميان گويا خانہ بدوشي كى حالت ميں تھا يعنى پيئة بيں آيك مقبرہ ، مقبرہ مير اشر ف كے نام سے مشہور ہے۔اس سے متعلق آيك عالی شان مكان تھا جہاں آكثر كشميرى اصحاب رہاكرتے تھے ۔وہ لوگ حضرت غوث الد ہر قدس سرہ كے مريدان با اختصاص سے تھے ۔ پھلوارى سے تشريف لانے كے بعد چندونوں تك تو مسجد خواجہ عنبر مرحوم بيں آپ كا قيام رباداس كے بعد آل ارباب كشمير نے حضرت غوث الد ہركی خدمت بيں عرض كی كہ يہاں حضور كو تكليف ہوگی ۔ مقبرہ ميراشرف صاحب كے متعلق جو مكان ہے خدمت بيں عاضر ہے وہاں قيام فرمایا جائے چنانچہ حضرت غوث الد ہر قدس سرہ مع سامان سجادہ وہاں تشريف لائے اور اپنی زندگی تک وہاں جلوہ افروز برم ہدايت و ارشاد وہاں تشريف لائے اور اپنی زندگی تک وہاں جلوہ افروز برم ہدايت و ارشاد رہے۔ حضرت غوث الد ہر كے بعد حضرت شاہ نصير الحق بھی ابتداء بيں وہاں تشريف فرمارے کھر آپ نے ايک وسيع زبين خانقاہ کے لئے خريد فرمائی اور وہاں مكان و خانقاہ فرمارے کھر آپ نے ایک وسيع زبين خانقاہ کے لئے خريد فرمائی اور وہاں مكان و خانقاہ

تغییر فرماکر ۸ سر ۱۲ ہے میں مع سامان سجاد ہ سریر آرائے ولایت رشد وار شاد ہوئے۔ یہ تو ہم سلے ہی لکھ کیے ہیں کہ حضرت غوث الدہر قدس سرہ سے مبل اعراس بزرگاں میں صرف ساع محض کا دستور تھا۔ مزامیر تو مزامیر ہے دف تک کا رواج نہ تھا۔ حضرت غوث الدہر قدی سرہ نے تواہیخو قت میں وہ ساع محض بھی اٹھا دیا تھا مگر منهاج السالحین حضرت مولاناشاه محمد نصیر الحق چراغ عظیم آباد قدس سر ہنے ساع مع دف این عهد سجاده نشینی میں سنناشر وع کیا۔ آپ کی یکے بعد دیگرے تین شادیاں ہوئیں مگر اولاد نرینہ میں کوئی نہ رہاالبتہ صاحبزادیاں تھیں جن کی اولاد اس وفت تک بفضل تعالی موجود ہے۔ آپ کے غلفاء کی تعداد بھی بہت تھی جن میں تین تو آپ کے برادر تھے اور چوتھے آپ کے ماموں مولوی معنوی سید آل کہمین قدس سرہ خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ان بزرگوں کا تذکرہ بھی تذکرہ الصالحين ميں موجود ہے۔ آپ کو تصنیف و تالیف کا موقع ہوجہ کمی عمر دوسرے قلت اعیان وانصار کے نہ مار مگراس پر بھی دوایک مختصر سے رسالے آپ کے یاد گار ہیں۔

نقل ہے کہ جس زمانہ میں حضر ت امیر الاولیاء مولانا شاہ علی امیر الحق اپنی نوکری پر ہے تو کسی گاؤل میں بہ ضرورت تشریف لے جانے کا اتفاق ہوا جو آپ کی فرود گاہ ہے دور تھاوہاں ہے آتے وقت رات ہو گئی قدرے ترشح ہونے لگا۔ایسی حالت میں آپ محض اکیلے ہونے کی وجہ ہے متر دو ہوئے تو کیاد یکھتے ہیں کہ ایک روشنی دور سے نمودار ہوئی۔ آپ نے پوچھاکون ہے تو اس شخص نے جس کے ہاتھ میں روشنی شخی جواب دیا کہ ہم ہیں دھوپ چنانچہ اس کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں پہنچے اور رات کوسو رہے۔ جب صبح ہوئی تو دھوپ کو تلاش کیاوہ نہ ملا تو صبح لوگ وہاں موجود ہے ان لوگول

نے کہاکہ آپ تو یہاں اکیلے آئے تھے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ یہ جواب س کر آپ خاموش ہور ہے۔واضح رہے کہ د صوب نامی ایک مشعلی آپ کے یہاں نو کر تھا اس کو آپ نے کہیں کسی کام ہے بھیجا تھااور خود اس گاؤل میں تشریف لے گئے۔ غرض کہ جب حضرت مولانا محمد نصیر الحق نے ہماری کی حالت میں ایک روز حکیم اوالحن مرحوم کے بلانے کو فرمایا اور آپ نے (شاہ امیر الحق) ہموجب عکم چلنے کا قصد کیا ہے کہ حکیم صاحب ہنچے تب انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم مفت پریشان ہوتے۔ مولانا محمد نصیر الحق قدس سر ہ العزیز نے فرمایا کہ تم اتنی دور میں پریثان ہو جاتے اور میں جو اتنی مافت طے کر کے تمارے یاس گیا اور آیا کہ دیکھو ہمارے پیرول ہیں اب تک چھالے یڑے ہوئے ہیں۔ کیا پریشان نہیں ہوا۔اس وقت آپ نے نہایت جیرت سے یو جھاکہ یہ کیا مضمون ہے۔ تب حضرت مولانانے کل قصہ سنایا کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت تم ہوجہ تنهائی کے نمایت مصطر ہو میں فوراً پہنچ گیااور مکان تک پہنچا آیا۔ آپ اینےوقت کے قطب تھے۔

نقل ہے کہ ایک روز بعد نماز مغرب آپ میر رستم علی کی گلی میں تشریف لیے وہاں ایک مجذوب بھی سے کہتا ہوا چلا کہ چور ہے چور ہے۔ یمال تک کہ مکان پر پنچے اور اس کے پاس کھانا بھیجا اس نے نہ کھایا اور برابر کی کہتارہا کہ میری چیز دے دو تو کھا کی سے ۔جب دو روز تک اس نے بچھ نہ کھایا تو آپ کی ہمشیرہ صاحبہ نے فرمایا "یمال آپ نے اس کا کیا لیا ہے دے ویں "۔ تب آپ نے فرمایا کہ بہتر کھانا اس کے واسطے بھوائیں ۔ جب اس کے پاس کھانا آیا تو اس کو کھانے لگا اور ہر نوالے کے ساتھ سے واسطے بھوائیں ۔جب اس کے پاس کھانا آیا تو اس کو کھانے لگا اور ہر نوالے کے ساتھ سے کہتا تھی کہ مانا رجب آدھا کھا چوائیں سے بھی اس نے

ہم کو دیا۔ جب کل کھانا کھا چکا تو وہ چل دیا اور پھر اس کا پینہ نہ لگا کہ کمال گیا۔ ہس ان سب ہاتوں ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیسے کا مل تھے۔ اور کیا کیا کمال آپ کو تھا کہ حاضر وغائب کی حالتیں آپ پر منکشف ہو جایا کرتی تھیں۔

نقل ہے کہ جب آپ کی عمر چالیس برس کی ہوئی تو حضرت مولانا شاہ علی امیر الحق صاحب قدس سرہ کو بمقام بہار حضرت مخدوم الملک قدس سرہ کے مزار پر بھیجا اور فرہایا کہ جاکر عرض کرنا کہ میں چالیس برس کا ہو چکا اب کیا تھم ہوتا ہے۔ غرض کہ مولانا فہ کور مزار پر تشریف لے جاکر سربہ مراقب ہوئے اور حضرت مخدوم کو ویکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ چالیسویں برس حضرت رسول اللہ جَنِیلی کی چنیبری می تھی ۔ یہ کیفیت یہاں آگر بیان کی ۔اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہاں اب تم خانہ واری اور خانقاہ داری کرو۔ ہمارازمانہ قریب آن پہنچا۔ یہ موقع تمہارے سفر پر رہنے کا تمیں ہے۔ کیونکہ میں یہاں اکیلا ہوں اور سب یہاں اپنی نوکری پر ہیں۔ چنانچہ اس تاریخ سے مولانا ممدوح مکان پر تشریف رکھنے گے اور نوکری سے استعمٰی دے کر خانقاہ داری میں مصروف ہوئے۔

نقل ہے کہ وہ دعاجو اس خاندان میں عشرہ تحرم کو پڑھی جاتی ہے جس کی تا ثیر ریہ ہے کہ پر س روز تک خواندہ بلاؤل سے محفوظ رہتا ہے۔

جس سال آپ و فات پانے والے تھے اس سال محرم میں خود دی نسیں پڑھی اور فرمایا کہ تم لوگ پڑھو۔اس وقت مولاناشاہ علی امیر الحق قدس سر ہ العزیز نے عرض کی کہ حضور بھی پڑھ لیں آپ نے فرمایا کہ میں جان ہو جھ کر د عاکو جھوٹا کیول بناؤل۔اس سال میں نہ بچوں گا۔ غرض اسی برس میں آپ نے و فات پائی۔

نقل ہے کہ جب آپ سمار ہوئے تو مولانا شاہ علی امیر الحق سے فرمایا کہ بھائی مجھ پرسحر ہورہاہے اور سحر سے ہی مرول گا۔ خبر دار خبر دار پکھ نہ کرنا چنانچہ انقال کے دور روز قبل جادو کی ایک ہانڈی آپ کے قیام گاہ کی طرف آتی و کھائی دی اہل محتہ نے جن میں اکثر ہنوزبقید حیات ہیں اس جیرت ناک امر کود بکھ کر خانقاہ میں ہجوم ہو گیا جب مولانا علی امیر الحقؒ نے اس ہانڈی کو صحن خلوت کے مشرقی شالی گو شے میں چھیر کے مقابل قرار گزیں دیکھا تواس کے لوٹادینے کا قصد کیا۔ جس پر آپ نے منع کیااور فرمایا کہ اس سعادت ہے مجھ کو محروم نہ کرواور خود کو ٹھری میں چلے گئے۔اور دروازہ بید کر لیا تھوڑی دیر کے بعد وہ ہانڈی جد ھر سے آئی تھی اسی طرف چلی گئی اور آپ نے دروازہ کھول دیاس کے بعد ہے آپ کی حالت دگر گوں ہونے لگی یہاں تک کہ اشارے سے پانی ما نگنے لگے اور دوا چھے سے حلق میں جانے لگی جس وقت آپ انقال فرمانے والے ہیں اس وقت مولانا مدوح نے آپ کو گود میں بھا کر شوربا دیاوہ طلق سے نہ اترا پھریانی کی طرف اشارہ کیاجب یانی دیا گیا تووہ بھی نہ اترااس وقت آپ نے آتکھیں کھول کر آسان کی طرف دیکھااور ہنس کر فرمایا کہ بسم اللہ میں تو چینے کو تیار ہوں ہے کہہ كرلااله الاائله كي ضرب لكائي اور روح ير فتوح نے يرواز كيا۔ اناالله وانااليه راجعون الله کی جو ضرب قلب کی طرف لگائی تو گردن ای جگه ره گئی۔جب قبر میں رکھے گئے اس وقت خود مخود قبله رخ پھر گئے۔میر رمضان علی صاحب مختار ۔ جناب شہ وحید الحق صاحب پھلواروی ہیان کرتے ہیں کہ جس وقت قبر میں چبر ہ اقد س کھو لا گیاہے اس وقت نهایت منور و تابال و کھائی ویتا تھا۔ آپ کی وفات بتاریخ بست و مشم ماہ شوال • الماليج ميں ہوئی۔مزارشریف پائيں مزار حضرت شاہ غلام نقشبند کے واقع ہے۔

نقل ہے کہ بعد وفات آپ کی دائی نے مولوی نذیر الحق صاحب مد ظلہ العالی ہر ادر زادہ کو کہ ان کاس دویا تین ہرس کا ہوگا آپ کے مزار پر لے گئیں اور مزار کا بوسہ کر ایا جس وقت ہو ہے کے واسطے ان کو مزار پر جھکایادہ ویسے ہی پڑے رہے اور کچھ آواز کر گئی آنے لگی۔اس دائی نے سمجھا کہ مصیری چباتے ہیں اس واسطے خفا ہو کر اٹھالیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں میٹھی سیوہے اس کو کھ رہے ہیں۔وہ چیر ان ہو کر پوچھنے میں کہ یہ کمال سے لایاس وقت انہوں نے کماوہ داد ابیٹھ ہوئے ہیں انہوں نے ہی دیا ہو کہ سے۔واضح ہو کہ جی انہوں نے ہی دیا

نقل ہے کہ میر محود تامی باشندہ اود ی کڑہ کا کسی ضرورت سے پھلواری جاتا ہواتو حضرت کے مزار پر فاتحہ کے لئے حاضر ہوئے۔ عین فاتحہ خوانی ان سے کسی آیت قر آنی میں کچھ غلطی واقع ہوئی۔ وہیں آواز "ہوں" کی اان کے کان میں آئی وہ نہایت متحیر ہوئے کہ آواز کہاں سے آئی تھی۔اغل بغل پھر کر دیکھا تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔اس اشتباہ کو اپناآپ کان جنا سمجھ کر پھر فاتحہ میں مصروف ہوئے۔اس دفعہ بھی وہ بی آواز آئی ۔ پھر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔پھر فاتحہ خوانی میں مشغول موئے۔تیسری بار پھر وہ بی آواز آئی تو سمجھے کہ پیر زندہ بظاہر مردہ لقمہ دیتے ہیں۔بہ موئے۔ تیسری بار پھر وہی آواز آئی تو سمجھے کہ پیر زندہ بظاہر مردہ لقمہ دیتے ہیں۔بہ صحت تر تیل قر آن کو پڑھا خور کیا توانی سمو قر آنی سے آگاہ ہوئے۔

امیر الاولیاء مولاناالحاج شاہ علی امیر الحق القادری القلندری قدس سرہ آپ کا نام علی لقب امیر الحق القادری القلندری قدس سرہ آپ کا آپ کا نام علی لقب امیر الحق کنیت ابوالحص اور تاریخی نام جس کو آپ کے والد ماجد نے ایک نظم میں قطعہ بند کیا گھر بخت ہے۔ آپ کی ولاد ت ۲ / ذیقعدہ بروز

\_\_\_\_\_

جمار شنبہ وقت دو گھڑی دن باقی رے 2 ۲۲اھ میں ہوئی۔ادائل میں الف۔با۔ کرین تک این دادا سے پڑھابعد ازال اینے دالد سے پڑھنا شروع کیا۔ جب سن شریف آٹھ برس كا جواتوآب كے والد نے قضا كيا اور اپنے بر اور بزرگ منهاج السالكين ليعني مولانا نصیر الحق قدس سرہ کے ضل حمایت میں جس کاذکر پہلے ہو چکاہے برورش یائی۔ کتب درس از میز ان الصرف تابیضادی مع احادیث جو پچھ پڑھا حرفا حرفا اینے بر ادر بزرگ سے پڑھا اور ہائیس برس کی عمر میں فاتحہ فراغت حاصل کیا۔ حدیث کی سند لکھنو تشریف لے جاکر حفرت مرزا حسن علی ؒ ہے حاصل کی۔بعد فراغت تخصیل علم ظاہری بیعت طریقت و خلافت و اجازت کل طریقه عمادیه ،وارثیه و معزیه وعتیقیه و قاسمیہ وزامدیہ وغیرہ کی ہرادر ہزرگ حضرت منہاج السالٹین سے حاصل کی۔ چندے ابتدائے جوانی میں عہدہ ہائے سر کار پچھم کے ملک میں بطور تفریح انجام دیا۔ جب آپ کے پیرومر شد کے وصال کو تین بر سباقی رہ گئے تو فرمایا کہ د نیامیں رہنے کا ہمار ازمانہ کم ہے اور تم سب بھائی ہم سے دور رہے ہو اور کوئی ذکور بھی مجھ کو نہیں ہے کیا خاندانی دولت ہمارے ساتھ جائے گی۔بس اب ہمارے یاس رہ کر بزرگول کی امانت کے بار بر دار ہو چاہیئے اور نو کری سے مستعفی ہو جئے۔لہذااس تاریخ سے آپ خانقاہ داری میں مصروف رہے۔ہر چند کہ ذکراشغال کی عادت آپ کو ہمیشہ سے تھی مگر تین ہرس میں جو آخری صحبت حضرت پیر مرشد قدس سر ه العزیز کی حاصل ہوئی اس میں شب وروز مجاہدات وریاضات و مشاقی اشغال واذ کار کرتے رہے جب بتاریخ ۲۸ماہ شوال ۱۲۲۰ھ حضرت پیردم شد موصل مخدا ہوئے تو چونکہ نظر اقدس برادر بزرگ پیرو مر شد قد س سر ہ العزیز کی آب پریڑ پھی تھی لہذا کل اخوان دینی وبر اور ان حقیقی آپ کی سجاد گی

پر متفق ہوئے۔ہر چند کہ آپ انکار کرتے رہے مگر آپ کا انکار کسی نے نہ مانا۔ چونکہ آپ کے کل برادران نوکری پر تھے۔کل بھائیوں کے آنے کے بعد وفات کے چھے مہینے کے بعد ہتاریخ ۲۰ رجمادی الاول الا <u>۱۲ اچر</u> روز عرس حضرت محبوب رب العالمین شاہ عماد الدين قلندر قدس سره العزيز بحضور تجميع رؤسا ومشائخ شهر عظيم آباد و قصبه پھلواری بہ اہتمام برادر دوئم مولانا احمد ظہیر الحق قدس سرہ العزیز جو آپ ہے تین برس بردے تھے دستار ہدی اور خرقہ ہوشی و جلوس سجادگی کا ہوا۔جوانی میں آب بہت خوش رواور وضعد ارتضے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ آپ ہے بار فقر اور سجادگی نہ اٹھ سکے گا مگر آپ نے کل کاموں کو ابیاانجام دیا کہ جس کو تمام ہمعصر تحسین و آفرین ہے ذکر کرتے تھے۔بعد سیادگی ایسے قلب ماہیت ہوئی کہ حضرت پیرومر شداور آپ سے کوئی شخص صور تأیاسیر تأانتیاز نهیس کرتاتھا۔ چنانچہ مولوی جنت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ باشندہ دبلی مریدوں میں ہے حضرت شاہ نصیرالحق قدس سر ہ کے بعد وفات آپ کے یہاں آئے اور حضرت اس وقت خانقاہ میں تشریف رکھتے تھے۔ کہ کئی مرتبہ انہوں نے جھانک کر آپ کی طرف دیکھااور اس کے بعد خانقاہ میں آگر حضرت ے ملے اور نمایت متحیر بیٹھے رہے۔ تب حضرت نے خمریت یو چھنے کے بعد وجہ تحیر دریافت کیا۔انہوں نے بیان کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ تمہارے پیرو مرشد نے انقال كياليكن يهال آكر ديكها جول توبفضله تعالى حضور تندرست اور توانا بي دشمنول نے جھوٹ مشہور کر دیاہے۔اس وقت حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم نے جوبیان سناہے وہ سے ہے تمہارے پیرومر شدنے انقال فرمایااور میں ان کا بھائی ہوں۔ آپ کے سجادہ تشینی کے بارے میں ایک خواب مولوی ابوالبر کات صاحب بہاری نے دیکھا تھا جس کو

بذر بعیہ خط لکھ کر مولوی صاحب مرحوم نے پھور حضرت امیر الاولیاء قدس سر و بھیے دیا۔

درس و تدریس کا آپ کو بہت شوق تھا چنانچہ اکثر لوگ آپ کے شاگر دول میں علماء ہوئے اور متوسطین کا تو عدد شار نہیں کر سکتے۔ بعد سجادہ نشینی بہت دنوں تک آپ نے ہی وعظ کا شغل جاری رکھا۔ سامعین وعظ کا جمع اس قدر ہو تا تھا کہ سابقہ مسجد کے چھوٹی ہوئے کی وجہ سے لوگ مسجد سے باہر کھڑ ہے رہتے تھے۔ لہذا اس رعایت پر آپ نے اس مسجد کو پختہ اور و سبع تیار کر لیا کہ اب وہ آپ کے خانقاہ شریف کے صحن میں واقع ہے۔

جب آپ کی آنکھوں میں حرج پیراہوااور برابریمار رہنے گئے تووعظ کا شغل بالكل جاتار با- ٩ ١٢٨ من آب بيت الله تشريف لے كئے - آپ كے ساتھ بهت بوا قا فلہ تھاکل عزیزان آپ کے ساتھ تھے بلحہ علاوہ عزیزوں کے اکثر مریدان ور وُساشسر بھی تھے۔ا تنابوا قافلہ ہاری یاد میں اس شرے جج کو نہیں گیا۔اور کل آدمیوں کا حساب کتاب رویبہ پیبہ ہمارے پیرومر شد مدخلہ العالی کے ہاتھ تقااور وہال کے لوگ آپ کو ہندوستان کانواب تصور کرتے تھے۔ مولانا ممدوح قدس سر والعزیز کومکہ معظمہ ومدینہ منورہ کے لوگ بھی نہایت ہی وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور صاحب کمال جانتے تھے۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک روز آپ مدینہ منورہ میں چیخ الد لائل کی صحبت میں جاکر جمال ير لوگ جو تا اتارتے تھے بیٹھ۔ شخ الد لائل درس دے رہے تھے کہ فور آ انہوں نے دائیں بائیں دیکھناشروع کیا۔ جس طرح کوئی کسی کو تلاش کر تاہے۔ بعد ازاں آپ کی طرف دیچھ کراٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کوایے بغل میں بلایا آپ نے انکار کیا کہ اس

جگہ بیٹھنے کی میری مجال نہیں ہے اس پر انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے کو نہیں پہچانتے ہیں بیچانتے ہیں بیخانے ہیں بیخ نے ہیں بیخ اس کی طرف اشارہ کیا ہیہ کر زبر دستی اپنے بغل میں لے جاکر بٹھایا اور بہت تغظیم و تکریم سے بیش آئے۔

نقل ہے کہ ایک روزوطن مر اجعت سے پیشتر اور بعد نماز عشاء رسول اللہ عنوات کے روضہ اقد س پر پہنچے تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی اور وجد و شورش میں ایک علاقہ کے روضہ اقد س پر پہنچے تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی اور دجد و شورش میں ایک گفتہ تک شملتے رہے اور تمام علماء و فضلا دست بستہ کھڑے دہے جب کیفیت فروہ وئی تو این قیام گاہ پر تشریف لائے۔

سفر جج سے واپس آنے کے بعد او میں خانقاہ کی بنیاد بطر زیختہ دی گئی اور آپ کی وفات کے بعد ۲۰ سام میں بہ اہتمام مرشدی مد ظلم العالی دام فیوضہ بہ ہمہ وجوہ تیار ہوئی۔

نقل ہے کہ ایک ہزرگ شاہ خداعش قدس سرہ کے مریدوں میں سے یہال تشریف لائے اور حضرت کی صحبت میں بیٹھ۔ تھوڑی دیر کے بعد نعرہ مارااور فرمایا کہ لوگ ہا کل اندھے ہیں جو آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں یہال صاف طور سے حضرت میاں صاحب کی نبیت ظاہر ہوتی ہے۔

شخ محمد علی صاحب ساکن محمر ارنے دو نقلیں مجھ سے بیان کی ہیں ایک سے کہ میں ایک روز جناب مولانا قدس سر ہالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میاں محمد علی تھوڑ اساد حنیا مجھ کو دے سکتے ہو میں نے پوچھا کہ کس قدر چاہیے آپ نے فرمایا کہ چھ من میں نے کمہ دیا کہ بہت خوب بعد میں جب میں نے د حنیا جمع کر لیا تو جا کر عرض کی کہ جس روز تھم ہو تجھے دول۔ تو تھم ہوا کہ اپنے یمال رہنے دو۔ جب ہم

کو ضرورت ہو گی منگوالیں گے۔ چند د نول کے بعد د هنیابہت گرال ہو گئی تو مجھ کو فرمایا کہ اب مجھ کو دھنیے کی عاجت نہیں ہے تم یے ڈالووہ کتے ہیں کہ اس سال مجھ کواس قدر نفع ہوا کہ کسی سال ایبا نفع نہ ہوا تھااور مجھ کو بیربات معلوم ہو ئی کہ دھنئے کی حاجت نہ تھی بہے ہمارے ہی فائدے کے واسطے پیربند وہست کیا گیا تھا اور دوسری نقل پیربیان کرتے ہیں کہ ایک روز ڈاکٹر قاسم علی کے یہاں موجود تھا کہ دو چیر اسی دانا پور کچمر می سے پروانہ گر فتاری بنام ڈاکٹر موصوف بہ علت باقی مبلغ بیس رویبیہ قیمت دوا کی لے کر ينے اور فوراً ہی مولانا امير الحق قدس سراہ العزيز كے ايك خادم نے ڈاكٹر صاحب مدوح کو لاکر دیئے۔اس خادم نے بیان کیا کہ تنین بجے رات سے مجھ کو حکم ہور ہاتھا کہ روپیہ جا کر دے آؤ مگر ہوجہ شب کے نہ آیا تو حضر ت بہت خفا ہوئے کہ جب سمی کی عزت چلی جائے گی تب جاؤ کے لہذامیں فوراُدوڑا ہوا آیا ڈاکٹر صاحب ہے معلوم ہواکہ جس دوا کے بقابہ کی نسبت وارنٹ تھاوہ مولانا ہی کے واسطے ڈاکٹر صاحب کے معرفت آیا کرتی تھی۔ غرض کہ ڈاکٹر صاحب نے بائیس روپے مع خرچہ ان چیر اسیوں کو دے كرد خصت گيار

منٹی شیوپر شاد لعل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے حضور میں حاضر ہواکر تا تھااور دیوان محلّہ سے خانقاہ تک گلی کی راہ سے آمدور فت تھی۔ ایک روز اس کے ایک عورت کو اس گلی میں دیکھا تو اس کی صورت جھ کو پہند آئی پھر تو ہر روز اس کے اشتیاق میں اسی راہ سے آنے لگا اور یمال روز انہ حضر ت نے مجھے سے استفسار کرنا شروع کیا کہ آج تم کس طرف سے آئے ہو میں عرض کر تاکہ گلی کی طرف نے حاضر ہوا ہول۔ آپ فرمایا کرتے کہ سرک کی طرف سے نہیں آتے جاتے ہو۔ سرک کی جانب ہول۔ آپ فرمایا کرتے کہ سرک کی طرف سے نہیں آتے جاتے ہو۔ سرک کی جانب

توہر طرح کا تماشہ و کھائی ویتا ہے غرض کہ دو تمین روزاسی طرح سے فرمایا۔ گرمیں نے
آپ کے اس فرمانے کی طرف کچھ خیال نہ کیا اور پھر اسی طرف سے آمدور فت جاری
ر کھی۔ایک روز آپ نے فرمایا کہ منشی جی غیر عورت کو نگاہ بدسے دیکھنا بھی زنامیں داخل
ہے۔اس روز میں سمجھا کہ بیہ سب کہنا ہماری ہی طرف ہے۔اس تاریخ سے میں سڑک
کی طرف سے آنے لگا۔اس گلی میں پھر نہ گیا اور حضر ت نے بوچھنا چھوڑ دیا۔

ان نقلوں سے آپ کے کشف و کرامات ظاہر ہوتے ہیں مگر ہوجہ طول کے میں نے نہیں لکھا اور کیوں کرنہ ہو جو شخص جالیس برسوں تک باد الی میں او قات صرف کرے گااس ہے جو کچھ کر اماتیں ظاہر ہوں تھوڑی ہیں۔وجاہت ظاہری میں بھی بے نظیر تھے جس وقت مجلس میں بیٹھتے تھے تو ما نندشیر غرال کے نظروں میں معلوم ہوتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے بہ آواز بلند باتیں کرے۔ آپ کی دونوں آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی مگر آپ کے روبر و جاتے ہوئے وہشت معلوم ہوتی تھی۔ چر انور نہایت تابال تھا۔ رگمت گلائی مثل گلاب کے پتول کے تھی۔ آپ نے ابتد ائی حال میں ذکر قلندریہ کی ہوی مہارت پیدا کی تھی۔انفا قالیک روز اثنائے ذکر میں دفعتاً قلب اکھڑ گیااور دل پر صدمہ پنجااس دفت سے تیاک کاعار ضہ پیدا ہوا۔اور اكثريد مز هرينے لگے۔معده كابرج بھي ہميشہ رہاكر تاتھا۔ آخر عمر ميں بصارت كئير سول ہے جاتی رہی تھی۔ آپ کی وفات ہتار پخ ۱۱۴ محرم و به اختلاف روایت ۱۱۵ محرم الحرام بروزسه شنبه وقت حاشت ۲ ساج كو هو أي - سن شريف آب كا چو ټسر برس دو مہینے وس روز کا ہواجس میں سے چو نتیس برس جھے مہینے پندر ہ روز اوا کل عمر کا آغوش مادر میں پڑھنے لکھنے اور نو کری میں صرف ہوا۔بقیہ جالیس برس سات مہینے بچیس روز خلوت

تشیں رہ کریادالی وہدایت خلق اللہ میں صرف کیا۔ غرض کہ بہت برداحصہ آپ کی عمر کا ریاضات و مجاہدات میں گزرا۔

اولاد میں سے آپ نے ایک صاحبزادی زوجہ مولوی ظہورالحن صاحب ولد مولوی سید شیر علی مرحوم و دیگر صاحب زاده جناب سرایا کرامت \_زیب خرقه - معرفت ، زینت دلق طریقت بر گزیده بارگاه ذات مطلق مولاناومر شد نامقتدانا حضرت حاجی سید شاہ محمدر شیدالحق جو پیرو مر شد حقیر کے ہیں چھوڑا۔ آپ کے خلفاءو شاگر دان اگرچہ زیادہ ہیں مگر چند اشخاص کا نام مجھ کو یاد آیا قلم ہند کر دیا جاتا ہے۔اول آپ کے صاحبزاز دے مرشدی حضرت شاہ محد رشید الحق صاحب مد ظلہ العالی و دام فیوضہ جن کا ذکر انشاء ایلہ تعالی خاص طور پر آگے لکھ جائے گا۔ دوئم آپ کے ہرادر زاده جناب مولوی سید محمد نذیرالحق صاحب مد ظله الله العالی این مولانا محمه سفیر الحق قدس سرهٔ العزیز سوئم مولوی غلام غوث رحمته ایله علیه ساکن موضع خرم پور ضلع چھیرہ۔ آپ بڑے صاحب حال و قال تھے اور بڑے جید عالم تھے۔ آپ کے بہت شاگر دیتھے اور ہنوز موجود ہیں۔اس حقیر کے والدینے بھی آپ سے پڑھا تھا۔ آپ کی و فات اینے مکان پر بتاریخ ۷۷ رمضان بروز جمعه وقت صبح ۱۳۱۰ کو ہوئی۔ جہار م مولوی سخاوت حسین عماد پوری بہاری رحمتہ اللہ علیہ آپ بھی بروے عالم تھے اور آپ کے شاگر داکٹر بہار شریف میں موجود ہیں۔ بہار میں آپ کی بردی قدر تھی۔ کوئی فتوی بغیر آپ کے وستخط کے متند نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دعا تعویز میں آپ کابر ابر اثر تھا۔ بہار بھر میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو گا جہال آپ کا تعویز نہ چلتا ہو۔ حتی کہ صاحب سجادہ بہار شریف کے یمال بھی اگر ضرورت ہوتی تو آپ ہی بلوائے جاتے تھے۔ گویا آپ کی

ولایت بہار بھر میں تھی۔ آپ کی وفات بتاریخ ۵ر شوال ال<del>سام</del>ے بہ مقام عماد پور ہوئی۔ پنجم شاہ امجد حسین صاحب مخدوم زادہ مقام روضہ چھپرہ کے ہیں۔

آپ کی وفات کے بعد اکثر لوگوں نے چندبار خواب وبیداری میں دیکھاہے چنانچہ تین ہاراس خاکسار نے بھی خواب میں دیکھاہے ایک ہار دیکھاکہ بہت ہولیاغ لب دریاہے اس کے چیمیں ایک خوش نما کو تھی ہے اور باغ میں نہریں جاری ہیں اور مهندی کی تنقی نمایت خوبصورت ترشی ہوئی ہے اس کو تھی کے و کھن جانب کے بر آمدے میں آب بیٹے ہیں اور میں باہر پھائک سے دیکھ رہا ہول کہ ہمارے پیرو مرشد مد ظلہ العال ضوت ہے نکل کریا تکی میں سوار ہوئے اور یالکی کو ایک طرف آپ اور پیارے صاحب اور دوسری طرف منشی محمد امیر صاحب مرحوم اور مولوی خدا بخش خال صاحب بها در مد ظلہ العالی نے اپنے کا ندھے پر اٹھ میااور تیسر ی بار دیکھا کہ خانقاہ شریف کے پیچٹم اور و کھن کونے میں آپ دلیں کپڑے کا سفید کر تااور پاجامہ بینے ہوئے بیٹھے ہیں اور بیارے صاحب اور نواب لطف علی خال مرحوم نهایت مود ب سامنے بیٹھے ہیں اور ہماری دادی صاحبہ مرحومہ نے آپ کود یکھا کہ آپ نے ایک پگڑی ان کوعنایت فرمائی اور فرمایا کہ اس کو حسیب کو دینا که وہ بہ باندھ کر پچسری جایا کر ہے۔اس وقت تک اس خاکسار کو کچسری ہے کچھ سر د کارنہ تھا۔اس واقعہ کے بعد میں نو کر ہوااور کچسری جانے لگا۔ ور مولوی علی حسین مرحوم ساکن چھپر ہ کیے از مریدان نے اپنے انتقال کے وقت ہید ار ی میں دیکھاکہ کلمہ تلقین فرماتے ہیں اور مولوی رفیع الدین صاحب مرحوم کیے از قرامت مندان و مریدان ہے آپ کے تھے ان کے انتقال کے وقت ان کے یہاں مولوی تھیم وحیدالدین صاحب مرحوم نے آپ کو عالم بیداری میں دیکھاکہ پریشان خاطر ہیں اور





بعد انتقال بھی مغموم دیکھا۔ اِن دونوں فعلوں سے بیہ ظاہر ہو تا ہے کہ بے شک یوفت مرگ پیران کی آمداد ہوتی ہے۔

### زبدة العارفين مولاناحاجي سيدشاه رشيد الحق قدس سره العزيز

حضرت علی امیر الحق قدس سره کی وفات کے بعد بتاریخ ۱۸ مرم الحرام بروز جمعه ۲۰۳۱ھ کو حضرت سیدناو مرشدنا مولانا حاجی سیدشاه محمد رشید الحق کو به اجماع ارایین خاندان مجیبیه و عمادیه وبه اتفاق آرائے سائر عمائد عصر آپ کے عم محترم حضرت مولانا حافظ محمد فقیر الحق قدس سره نے آپ کو مجمع عام میں سجاده عمادیه پر بھا دیا۔

ولادت باسعادت آپ کی بست و ششم جمادی اشانی کو ۲۲ ایج میں بہ مقام شہباز پور متصل قصبہ بھلواری اپنی پھو پھی کے یہاں ہوئی ۔مادہ تاریخ ولادت با سعادت نیر بخت اور مظہر العجائب ہے۔ حضرت علی امیر الحق آپ کے والد ماجد نے آپ گی ولادت باسع دت کا قطعہ تاریخ لکھا ہے درج ذیل ہے۔

نور عینی مرا عنایت گرد آن خداوند خالق رزاق خواستم چول شهوو قادر هخش گفت با تف "عنایت خالق" گفت با تف "عنایت خالق"

آپ کی تعلیم کی ابتداء حضرت مولوی و معنوی شاه آل یسین قدس سره <sup>ایعنی</sup> این ممیرے دادا سے ہوئی۔ پھر آپ نے مختلف بزرگوں سے ابتدائی کتابی یڑھیں۔جب میزان الصرف شروع کرنے کی نوبت آئی تو حضرت علی امیر الحق قدس سرہ نے آپ کی تعلیم اینے ہاتھ میں لے لیدیمال تک کہ آپ نے میزان سے لے كر أخر تك كل كتابيل اسيخ والد ماجد سے تمام فرمائيں اور در ميان ميں تعليم علوم باطنیہ بھی ہوتی جاتی تھی۔جب آپ کوعلوم ظاہریہ کی تخصیل سے فراغت ہوئی توعلوم باطنیه کی رفتار تیز کر دی گئی۔ بیعت تو ستر ہ برس کی عمر میں ایعنی ۹ بے ساچے میں ہو چکی تھی اور مخصیل علوم ہاطنبہ پھیل مدارج ۲ و ۱۲ میں آپ کو اپنے اخی عمز او حضرت مولوی معنوی سید شاہ محمد نذیر الحق فائز عمادی قلندری قدس سرہ کے ساتھ ساتھ حضرت علی امیر الحق قدس سرہ نے اجازت و خلافت عنایت فرمائی ۔اور ایک ہی اجازت نامہ دونوں کے نام لکھ کر حوالے فرمایا۔ آپ کو حضر ت امیر الاولیاء کے زمانے سے ریاضات و مجاہدات کا خاص شوق تھا کی وجہ تھی کہ جوانی میں آپ کے بااثر اور صاحب قوت ہونے کا سکہ لوگوں کے دلول پر بیٹھ گیا تھا۔باوجود مشغلہ ریا ضات و مجاہدات واذ کار وافکار واشغال کے آپ نے درس و تدریس کیلئے اپنے قیمتی او قات میں ہے کچھ وقت نکال لیا تھا چنانچہ اس وقت تک آپ کے تلامذہ کی معتدبہ تعداد موجود ہے۔جن میں سے اکثر لوگ نہایت قابل ہیں۔ • و ۱ اصلی آب این والد برر گوار کے ہمراہ شعائر جج سے بھی فراغت حاصل کر آئے۔

آپ کے مبارک کارنا موں میں بہتیری باتیں لکھنے کے قابل ہیں وہاں ایک مہتم بالشان امریہ ہے کہ حضرت امیر الاولیاء کے آخر عہد میں جو خانقاہ و مسجد کی

عمارت بنی وہ آپ کے زیرامتمام بینی اور پھر آپ نے اپنے عہد سجادہ نشینی میں بھی توسیع خانقاہ ومسجد فرمائی اور عمار تیں بھی ہوائیں۔ آپ نے اپنے عمد میں یہ بھی معمول فرمایا که جمعه کووعظ و نصائح بیان فرمایا کرتے۔ بہت زمانه تک به دستور رماجب نقرس کی یماری کی وجہ سے مجبور ہو گئے تو معمول بھی موقوف ہو گیا۔ بیان آپ کابالکل آنچہ از ول خیز دیر دل ریزد کا مصداق :واکر تا تھا۔ سنگ دل آدمی دوجیار ہی باتوں میں موم ہو جاتا تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المعر میں آپ مجھی کسی بات کا خیال نہ فرماتے تھے۔جس شخص میں جو ہرائی دیکہی بغیر کسی رکاوٹ کے صاف صاف محض خلوص و محبت کے ساتھ اس کے منہ پر فرمادیا کرتے تھے۔ اکثر ہنود بھی آپ کی صحبت کیمیااثر سے مستفید ہوئے ہیں۔رموز تصوف و نکات حقانی و معارف کو آپ بہت آسانی اور سولت کے ساتھ سمجھا دیتے تھے۔اہل ہدعت سے آپ کو طبعًا تنفر تھا۔ بھی ایسے اوگوں کی صحبت یاان ہے ارتباط پہند نہیں فرماتے تھے۔ اسسامے کے شوال میں آپ کا ارادہ دوبارہ مج و زیارت سے مشرف ہونے کا ہوا۔ چنانچہ یمال کا بندوبست سے کیا کہ جائداد و موروثی کو اپنی اہلیہ کے نام مقرری حیاتی کر دیااور جائداد موقوفہ کے نسبت ایک وصیت نامه تعمیل کیااس میں به شرط لکھی که

"منمقر نے اپنے پسر مولوی سید شاہ محمہ حبیب الحق جو نہایت لا کُلّ و دیانت دارو پر بینز گار بیں متولی و اسطے زمانہ مابعد ممات اپنے مقرر کیا مناسب ہوگا کہ بعد ممات منمقر کے مولوی سید شاہ محمہ حبیب الحق صاحب موصوف متولی و سجادہ نشین خانقاہ ہو کر کل انتظام جا کداد کا کریں "۔ الح

یہ سب انظام کر کے آپ نے بتاریخ سار شوال بروز شنبہ وقت ایک بج

دن کومسجد میں دوگانہ ادا کیا اور خانقاہ عرفال پناہ ہے آپ تشریف کے گئے اور ہنار س حضرت مولانار سول نماً کے مزار مبارک پر تشریف لائے اور پھروہال ہے رخصت ہو كر تكهنو بينيج اور حضرت شاه ميناعليه الرحمه وحضرت صوفى شاه عبدالرحمن عليه الرحمه کے مزاریر تشریف لے گئے اور فاتحہ یر سی پھر وہاں سے وہلی تشریف لے گئے وہاں پہنچ کریلے حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کا کی رحمتہ اللہ عذیہ کے مزاریر پھر حضرت نجیب الدین فردوسی رحمته التدعلیه کے مزاریروحضرت امیر خسر ُووحضرت خواجه باقی با اللَّهُ وحضرت س مدُّ وحضرت ہرے بھرٹ پھر حضرت محبوب المحار حمتہ اللّٰہ علیہ کے مزاریر تشریف لا کر فاتحہ پڑھ کر رخصت ہوئے پھر وہاں ہے اجمیر شریف تشریف لائے وبال چارروز تک حضرت خواجہ کے مزاریر حاضری رہی وبال سے احمد آباد مجرات تشریف لے گئے وہاں حضرت سید عالم مخاری اور حضرت شاہ سلطان احمد شاہ قدس اسر ار ہما کے مزارات پر تشریف لے گئے پھر وہاں ہے محلّہ خانپورہ میں حضرت شاہ وجیہہ الدین قدس سرہ کے مزاریر فاتحہ پڑھی پھر محتبہ شاہ بور میں حضرت شاہ عبدالوباب قادری قدس سرہ کے مزاریر ہنچے وہال فاتحہ یر مھی پھر دلی دروازہ کے باہر حضرت موی صاحب سماگ کے مزاریر تشریف لے گئے وہاں فاتحہ پڑھی اور ٩ر ذالحجه كوبمبئي بينيج اور ١١٦ محرم كوجهازير سوار ہوئے۔ عدن ميں پہنچ كر حضرت عبد روس و حضرت مینخ احمد عراقی قدس الله اسرار ہما کے مزاریر فاتحہ پڑھی۔ تاریخ ٧ ر صفر كومكه معظمه بينج وہال دو مبينے اٹھارہ روز قيام رہا پھر وہاں ہے بيت المقدس جانے کاارادہ شریف مکہ سے ظاہر کیا۔ شریف مکہ نے ایک خطبنام والی قدس اور دوسر ا ہام والی شام اس مضمون کا لکھ دیا کہ حضرت مولانا محمدر شید الحق صاحب ہندوستان کے

بڑے بزرگ ہیں یہ زیارت کو جاتے ہیں آپ سے ملیں گے ان کو کسی بات کی تکایف نہ ہو چذنچہ بیہ خط لے کر آپ بتاری مح ۱۲۵ ربع انثانی به ارادہ سفر شام وبیت المقدس مکه معظمہ ہے روانہ ہوئے اور مصر پنجے وہاں حضرت رینب ور قیم اور سیدہ فاطمہ التو فیدو سيده حصة اور حضرت المام زين العلدين أور حضرت سيده عا بشتريت المام زين العبدين عليهم السل م وامام شافعی رحمته الله عليه اور ان کے استاد امام ابو الليث رحمه الله عليه کے مز ارات کی زیارت کی اور حضرت امام حسین علیه السلام کاسر مبارک جهال مد فون ہے اس مقام کی زیارت کی آنھ رات مصر میں رہ کر اسکندریہ ہینچے وہاں حضر ت دانیال پیغیمر عسيرالسلام وحضرت اقبإل عكيم وحضرت ابوالعباس المرعششي وحضرت يعقوب الغزني و ا مام ابد خیری مصنف قصیده بر ده کے مزارات کی زیارت کی تیسرے روزوہاں سے روانہ ہوئے اور یاف ہوتے ہوئے بیت المقدس مہنیج پہیے شیخ الحرم سے ملاقات ہوئی بعد ازال والی قدس سے ملاقات ہوئی بہت عزت کے ساتھ ملے اور عخر ہومصلی حضرت رسول الله علية ومصلى حضرت خضر عليه السلام ومعجد اقصى كى زيارت كى اور تمام انبياء كے مز ارات کی زیارت کی بار ہ دن کے بعد وہاں سے یا فیہ روانہ ہوئے یہاں پہنچ کروالی و مشق سے ملاقات کی والی د مشق نے آپ کی بردی عزت کی پھر تمام بزر گول کے مزارات کی زیارت کی بیمال کوئی گلی کوچہ زیارت سے خالی نہیں ہے۔ تمیں ہزار پیغیبروں کی قبروہاں ہے۔ تیسرے روز و مشق ہے ریل پر سوار ہو کر مدینہ طبیبہ روانہ ہوئے تین روز میں مدینہ طبیبہ میں داخل ہوئے۔ایک مهینہ یانچ روز مدینہ طبیبہ میں رہے وہاں کی رجبی دیکھی۔ ۸ ۲/ رجب کومدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور نویں شعبان وقت عصر مکہ معظمہ بہنچے اور رمضان کے مہینے میں سولہ عمرے کیے اور جمادی الاول ۳۳ ساجے کو

که معظمه سے ہندوستان روانہ ہوئے اور دسویں شعبان ۲سوسا پیر وز اتوار ہوقت سات بے دن کوخا تھاہ عماد یہ میں واپس تشریف لائے۔اس سفر کی پوری کیفیت آپ نے اپنے سفر نامے میں درج فرمایا ہے۔ جج سے تشریف لانے کے بعد آپ بھلواری شریف حضرت عمد الدین قلندر اور شاہ مجیب اللہ کے مزار پر تشریف لے گئے اور جناب قبلہ حضرت شاہ محمد بدرالدین صاحب وام فیوضہ نے آپ کے ساتھ اضلاق بہت کیا۔ خلوت سے باہر صحن خا تھاہ تک تشریف لاکر استقبال کیا اور دونوں بزرگ بعت کیا۔ خلوت سے باہر صحن خا تھاہ تک تشریف لاکر استقبال کیا اور دونوں بزرگ بعلی گیر ہوئے۔وہ سال بھی قابل دید تھا اس روز حضرت قبلہ دام فیوضہ کی طرف سے بغل گیر ہوئے۔وہ سال بھی قابل دید تھا اس روز حضرت قبلہ دام فیوضہ کی طرف سے نمایت کشادہ پیشانی سے وعوت ہوئی اور دونوں بزرگ خلوت میں تشریف لے گئے ۔حضرت شاہ رفحن تشریف کے گئے ۔حضرت شاہ رفحن تھا۔ کو آپ کے صاحبزاد سے حضرت جامع شریعت و الطریقت مولانا حافظ سید شاہ محمد حبیب الحق صاحب دام فیوضہ نے حسب وصیت نامہ بحن وخولی انجام دیا۔

حضرت بوسف علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ فرمایا کرتے ہے کہ حضرت یوسف علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ فرمایا کرتے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاخداہے یہ تھی کہ موت کی تکلیف ہم کونہ ہو سمانی ہے روح نکال لی جائے چنانچہ ایسانی ہوا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کو سیب سنگھایا اور روح پرواز کر گئی لہذا میں بھی سکرات موت سے ڈرتا ہول۔ ویکھتے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ہماری بھی دواستدعا اللہ تعالی جل جلالہ عمہ نوالہ کے حضور میں ہے ایک تو یہ کہ سکرات کی تکلیف نہ ہو۔دوسرے یہ کہ جس وقت ہماری روح پرواز کرنے لگے اس سکرات کی تکلیف نہ ہو۔دوسرے یہ کہ جس وقت ہماری روح پرواز کرنے لگے اس وقت ہماری روح پرواز کرنے ساتھ سکرات کی تکلیف نہ ہو۔دوسرے یہ کہ جس وقت ہماری روح پرواز کرنے ساتھ سکرات کی تکلیف نہ ہو۔دوسرے یہ کہ جس وقت ہماری روح پرواز کرنے ساتھ سکرات کی تکلیف نہ ہو۔دوسرے یہ کہ جس وقت ہماری روح پرواز کرنے ساتھ سکرات کی تکلیف نہ ہو۔دوسرے یہ کہ جس وقت ہماری روح پرواز کرنے ساتھ سکرات کی تکلیف نہ ہو۔دوسرے یہ کہ جس وقت ہماری روح پرواز کرنے ساتھ کیا ساتھ کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو کہ کا ساتھ کیا تو کرنے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کے دوسرے کی کھورے کے دوسرے کے

و نیاز کا ہو گا۔ سوائے ہمارے اور خداو ند تعالی کے دوسر اشخص نہ ہو ور نہ ہال پچوں کو دیکھے كر خيالات منتشر ہو جائيں گے۔ چنانجہ اللہ تعالی نے آپ كى دونوں استدعاؤں كو قبول فرمایا۔ ۸ سساجے کے رمضان المبارک میں کل شہر پٹنہ کے لوگوں نے ۲۳ مررمضان کو خطبہ الود اع پڑھا۔لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کو خداو ند کریم کی ذات سے سے امید ہے كه أيك جمعه اور رمضان المبارك مين جم كو ملے گا۔ جم اس جمعه كو خطبه الوداع يرهين گے۔ چنانچہ ابیابی ہواکہ تنیس تاریخر مضان کودوسر اجمعہ ہوااور آپ نے خطبہ الوداع پڑھااور کل شہر کی مسجدوں میں دوبارہ الوداع پڑھا گیا۔ آپ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ ۸ سساھ کے بقر عید کے خطبہ میں آپ کل لوگوں سے رخصت ہوئے اور فرمایا کہ میں اب بہت ہوڑھا ہوا موت و حیات کا پچھ ٹھکانا نہیں ہے کہ پھر ہم کویمال آنا اور نماز پڑھانا نصیب ہویانہ ہو آپ لوگ ہمارے واسطے وعائے مغفرت کریں۔ ۲۰ر جمادی الاول ۹ سرساھ کو عرس حضرت محبوب رب العالمین کا تھا۔ حضرت اس مجلس میں ہراہر شریک رہے اور وجد و حال بھی ہراہر جاری رہا۔ اکثر مهمانان جواس عرس میں تشریف لائے تھے وہ اکیس تاریخ دن گزار کر شب پائیس کو ر خصت ہوئے۔عندالتہ کرہ آپ نے فرمایا کہ ہم کو خام قبر پیند ہے۔اگر ہماری قبر خام ہو تو بہتر ہے۔ پچیس جمادی الاول کو آپ کے بوتی داماد جناب شاہ مسیح الدین احمد صاحب سلمہ الله تعالى مع اہل وعيال بهار شربيف اينے مكان برجانے والے تھے۔ان سے فرمایا کہ تم اس تار بچ کو نہیں جا کتے ہو۔ پھر شب کے وقت عشاء کی نمازے فارغ ہو کر کھانا تناول فرمایااور سور ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ شب کولا کٹین بچھا کر سویا کرتے سے اور دو بے شب کو اٹھ کر خود اپنے دست مبارک سے لاکٹین روشن کرتے اور ساور

میں آگ دے کر خود رفع ضرورت کو تشریف لے جاتے۔وہاں سے آگروضو فرماتے اور تنجد کی نمازادا فرما کر ذکروا شغال میں مشغول ہوتے تھے اور نماز فجر کے قریب ایک طالب علم ظفیر الدین نامی جو آپ کی جاریائی کے قریب سویا کرتا تھااس کو اٹھا دیا کرتے تھے وہ اٹھ کر آپ کے منہ دھونے کا سامان درست کر دیتا تھا۔ آپ نماز نجر پڑھ کر تلاوت قر آن شریف د لاکل خیرات میں مصروف ہوتے تھے۔اس روز بھی آپ حسب معمول اٹھے اور کل معمولات ہے فارغ ہو کربستر استر احت پر بیٹ گئے اور ذکر نفی ا ثبات میں مشغول ہو گئے مگر طالب علم مذکور کو نہ اٹھ پا۔جب د ھوپ نکل آئی تووہ طالب علم خود اٹھااور منہ دھونے کا سامان درست کرنے کو جلا کہ ایک آواز ابتد کی زور سے اس کے کان میں آئی۔ گراس نے جاریائی پر خیال نہ کیا۔ بلحد سمجھ کہ آپ جمال ذکر کرتے تھے وہیں ہیں۔اس کے بعد وہ طالب علم اپنے حوائج ضروری کو چلا گیا۔وہاں سے آگر دیکھا تو حفزت سوئے ہوئے ہیں۔اس نے جگانے کے خیال سے پائے مبارک کو دہاتا شروع کیالیکن نہ اٹھے تواس کو پچھ شبہ ہوااور خلوت سے باہر آگر آپ کے پوتے مولوی محمد صبیح الحق صاحب سلمہ الله تعالى سے واقعہ بیان کیا۔ وہ بھی خلوت میں گئے اور آپ کوہلایا تو آپ نہ تھے لیکن بدن میں گرمی ونرمی تھی۔ تب وہ روتے ہوئے زنانہ مکان میں گئے اور ایک کہر ام مچ گیا۔ خیال کیا گیا کہ لاکٹین روشن تھی اور جس جگہ و ضو فرمایا کرتے تھے وہاں و ضو کا یانی گرا ہوااور بدن بھی نرم وگرم ہے اور کسی طرح کا تغیر چیرہ مبارک پر نہیں ہے تولوگوں کو شبہ ہواکہ سکتہ ہے۔ ایک آدمی کو آپ کے صاحبز ادے حضرت مولانا شاہ محمد جبیب الحق صاحب دام فیوضہ نے ڈاکٹر وارث صاحب کوبلانے کے واسطے بھیجا۔ جناب ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے مگر ان کے آنے ہے پیشتریہ

یقین ہو گیا کہ آپ راہی ملک بقا ہوئے کیوں کہ اللہ الله کا ضرب جو قلب پر لگایا تھا چرہ اس طرف جھکا ہوا تھا۔ حضرت صاحبز اوے صاحب نے آپ کاسر مبارک اپنی گود میں لے سیااور گریہ و بکا کرنے لگے۔ یہ خبر تمام شہر میں مشتہر ہو گئی۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ہزاروں آد میوں کا مجمع ہو گیا۔ رؤسا شہر اور غربا جمع ہو گئے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک الگو تھی تھی وہ مشکل ہے اتراکرتی تھی مگر عنسل کے وقت جب لوگول نے اتار ناچاہا تو بہت آسانی ہے اتر آئی۔اورابیامعلوم ہواکہ آپ نے خودانگلی بڑھادی۔بعد عنسل جب َغن پہنایا گیا تو آپ کے چیرے مبارک بیر سرخی آگئی اور چیرہ منورو تاباں ہو گیا۔بعد ازاں نماز جنازہ باجماعت کثیر ہوئی اور تنین سو آومیوں کے قریب آپ کا جنازہ لے کر پیدل پھلواری تک لے گئے اور وہال کے نیز اطراف وجوانب کے اکثر لوگ چو نکہ نمازہ جنازہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اس لئے موال تمنا صاحب عمادی نے دوبارہ نمز جنازہ کی تحریک پیش کی جناب شاہ محی الدین صاحب خانقاہ پھلواری مد فیوضہ نے فرمایا کہ ہم لوگ دوبارہ نماز جنازہ کو صحیح نہیں سمجھتے اس لئے مجبور ہیں۔ آپ کا جی جاہے تو آپ يرصح - چنانچه مولانا تمنا صاحب اور مولانا حسين ميال صاحب وغيره ايك كثير جماعت کے ساتھ اٹھے ادریانج صفیں لمبی کمبی قائم ہو گئیں۔ مولانا تمناصاحب امام کی جگہ پر چاچکے تھے کہ سامنے سے جناب حضرت شاہدرالدین صاحب زیب سجادہ محبیبیہ آتے ہوئے دکھائی دیئے تو مولانا تمناصاحب نے ان کاانتظار کیاوہ آکر فوراُ جنازے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ مولانا تمناصاحب نے واقعہ بیان کر دیا کہ نماز توپیٹنہ ہی میں ہو چکی تھی مگر ہم لوگوں نے شیس بڑھی تھی اس لئے یہاں دوبارہ نماز ہو رہی ہے۔ حضرت ممروح نے فرمایا کہ ہم بھی پڑھیں گے اور صف میں مل جانے کاارادہ کیا تو مولانا تمناصاحب امام کی جگہ ہے ہٹ آئے اور عرض کیا کہ تب حضور ہی نماز پڑھا کیں چنانچہ حضرت ممروح نے ہی نماز شروع کی ۔ اس وقت جو لوگ رک گئے تھے وہ بھی سب آکر جماعت میں مل گئے۔ جس وقت قبر میں جسم اطهر مبارک رکھا گیا تھا تو وہ وقت قریب مغرب کا تھا گر قبر مبارک ایسی روشن تھی جیسے صبح صادق کی روشنی ہوتی ہوتی ہواور بیا اوجو دیکہ آپ کے ایک دانت بھی نہ تھا۔ لیکن دیکھنے والوں کو قبر میں شبہ ہوتا تھا کہ آپ باوجو دیکہ آپ کے ایک دانت بھی نہ تھا۔ لیکن دیکھنے والوں کو قبر میں شبہ ہوتا تھا کہ آپ راجعون۔ مزار شریف آپ کا خام پائیس جمادی الاول ۹ سرساجے کا ہے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مزار شریف آپ کا خام پائیس مزار حضرت شاہ علی امیر الحق قدس سرہ کے ہے۔ ایک راجعون۔ مزار شریف آپ کا خام پائیس میں میں جند اشعار کسی کے مشہور ہیں لکھے ہوئے نوشتہ بدست خاص لکھا ہواپیا گیا اس میں سے چند اشعار کسی کے مشہور ہیں لکھے ہوئے ہوئے۔

کوئی حرم کرکوئی ہی کہ کو جائے ہے کو گوئی تلاش معیشت میں سر کھپائے ہے جو دل سے پوچھوں ہوں تو کس طرف کو جائے ہے تو ہمر گے آگھوں میں آنسو یہ کہ سنائے ہے علی العبار چو عردم یہ کاروبار روند بلا کشان محبت یہ کوئے یار روند بلا کشان محبت یہ کوئے یار روند

آپ کے خلفاء حضرت جامع شریعت والطریقت مولانا حافظ سید شاہ محمد صبیب الحق سجادہ نشین وحسان الهند مولاناحیات الحق معروف بدم محی الدین تمنا سلمہ الله

#### تعالی و مولوی وحیدالدین نهسوی و مولوی شاه حسن ر ضامر حوم بیتھوی ہیں۔

# سبب اقامت و توطن آباء حضرت مر شدی شاه رشید الحقَّ در این قصبه پھلواری من مضافات صوبه بهار

حضرت شاہ فنتح اللہ جعفری المزیندی سے کہ اکابر مشاکخ عصرو خلیفہ و جانشین و نواسہ حضرت شیخ نورالدین ملک یار پرال قدس سر ہ کے تھے انتقال فرمایا تو آپ کی اولاد میں جانشنی کے سئے تنازع اس قدر ہواکہ بوے صاحبزادے آپ کے حضرت شاه سعد الله جعفري الزينبي قدس سره كوترك وطن اور مهاجرت از اقرب مصلحت و نت معلوم ہوئی لہذا آپ نے بہ مقتضائے وفت اپنے نور دیدہ بر گزیدہ حضرت امیر عطاء ایند قدس سر ہ کوساتھ لے کر جلاوطنی اختیار کی اور بگالہ کی طرف متوجہ ہوئے جب قصبہ پھلواری میں پہنچاور امیر صاحب جاگیر پر گنہ بھواری کو کہ از مریدان آپ کے والد بزر گوار تھااس واقعہ کی اطراع ہوئی تواپیخ عملہ کو لکھا کہ آپ کو بهر صورت رامنی رکھو۔ جس چیز کی آپ کو حاجت ہو پوری کرو یعد از آل سلطان شیر شاہ نے اپنی سلطعت باد شاہت کرنے کے ادادہ سے فوج اور سامان شاہی جمع کر کے ملک یر قبضه کرناشروع کیااس وجہ سے کہ انتظام سابق میں خلل واقع ہوااور زمینداروں نے ڈاکہ وشب خون مار ناشر وع کیا۔ چنانچہ زمینداروں میں ہے ایک زمیندار نے ایک روز شب خون مار اادر حضرت شاہ سعد اللَّهُ برائے سیر و شکار باکنار دریائے بن بن تشریف لے گئے تھے کہ شرمت شمادت سے سیر اب و غریق دریائے رحمت الی ہوئے کہ تا ہنوز قبرشریف موضع سالار پور میں بمقام مشہد آپ کے موجود ہے۔ اوروہ سعدو مشہد کے

مزار کے نام سے مشہور ہے۔بعد اس واقعہ کے حضرت امیر عطاء اللہ ایک غلام موروث معتمد علیہ کے ساتھ اس جگہ ہے روانہ ہوئے اوربلد ہشہسر ام میں پہنچ کر لشکر ظفر اثر بادشاہی میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے وزیرے ملاقات ہوئی تواس نے بہ سب طلعت جمالی آپ کے ساتھ اخلاق بہت کیا اور کل کیفیت دریافت کر کے اپنی صحبت میں رکھا۔ آخر بعد از صحت پایل بسیار علو و نسب و شر ف حسب آپ کا اور قرابت قدیم ساتھ وزیر کے معلوم ہوئی۔ان وجہوں سے وزیر نے اپنی وختر نیک اختر کے ساتھ عقد کر کے حضور میں بادشاہ کے پیش کیا۔باد شاہ بھی جودت طبع و فور علم و دانائی و جمال نور انی ہے آپ کے بہت مسرور ہوا۔ آخر الامر خلعت امارت و منصب ووزارت آپ کو عطا کیا اور تا عمد شیر شاہ وزیر تمام ہندوستان کے رہے۔ بعد و فات شیر شاہ ع ٨٥ هي ميں سليم شاه بيٺان كا تخت نشين ہوا تواس كے وقت ميں بھى بد ستور سايت وزير رہے۔بعد جاربرس تخت نشینی سیم شاہ کے ۱<u>۹۵۶ میں ایک مسجد سنگ سرخ کی اکبر</u> آباد میں تیار کرائی اور اس کے پھروں کا ڈھانچہ کھڑ اکر کے دور کعت نماز اس میں ادا کی\_اور پتھروں کواس قصبے میں بھیج دیا کہ تاہنوزوہ مسجد بفضلہ تعالیٰ درست دمشحکم موجود ہے۔بعد سلیم شاہ ۱۹۰ھ میں پسر مشش ماہا کو تخت پر بٹھایا گیا اور ای طور ہے آپ وزیر رے۔جب آمد آمد سلطان ہمایوں باوشاہ کی ہوئی تو آپ بافوج قاہرہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور شش ماہا کو دار السلطنت میں چھوڑا۔ماموں نے اس کے ازراہ نمک حرامی اس طفل صغير كوزهر ديااور خود تخت يربيثهااورنام اينامحمه عاقل ركھا۔ بيربات خلاف حضرت وزیر کے ہوئی اور ہمایوں بادشاہ کے ساتھ صلح سے پیش آئے۔ہمایوں نے اس بات کو غنیمت سمجھ کر خلعت امارت و تلمدان وزارت اپنی طرف سے عطا کر کے ساتھ اکبر

بادشاہ کے الم میں واسطے تسخیر ہندوستان کے روانہ کیا() چنانچد اکبر نامہ میں مخملہ ساتھیوں کے آپ کانام بھی مندرج ہے صرف فرق اس قدر ہے کہ ہم لوگ امیر عطاء الله كہتے ہیں اور اس میں خواجہ عطاء اللہ لكھ ہوا ہے۔ یہ كوئی فرق نہیں ہے اكثر اگلی كتاو ميں مشائخ يا مشائخ زادوں كے نام كے ساتھ خواجه كالفظ ديكھا جاتاہے بہر كف بعد فتح ہندوستان جب تسلط بادشاہی ہوا تو آپ کاارادہ بمقضائے فطرت ترک دنیا کا ہوا اور جائے تھے کہ بڑے صاحبزادے محمد مظفر کو حضور میں باد شاہی کے پیش کریں اور اس خدمت پران کومامور کراکر خو داستعفاد اخل کریں کہ اتفاقاً بمقضائے الی مجمہ مظفر نے تین لڑے بیتم چھوڑ کر انقال کیا۔غم والم فرزند دلبند کا آپ کواز حد ہو ااور زندگانی نا گوار به یکد فعه ترک جاه و جلال و تلف مال و منال کر کے زوجہ و فرزند ان کو اپنے ساتھ لیااور والدبزر گوار کے مشہد کی طرف روانہ ہوئے اور اس قصبہ میں پہنچ کر مسکن اختیار کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب اکبرباد شاہ کی سلطنت کا زمانہ پہنچا تو اس نے پھر آپ کو اسپے پاس طب کیا۔ ہر چند آپ نے خدمت وزارت قبول نہ کیالیکن بہ مجبوری حضور میں بادشہ کے تھے۔جب کل معمات سے ہوئے اور ملک میں امن قائم ہو اور آپ بھی ضعیف ہوئے تو جب معقام محت علی پور گھوڑے پر سوار ہی تھے کہ جال بھی سلیم ہوئے اور کسی کو اطلاع نہ ہوئی اسی طور سے سوار چلے آتے تھے جب ساتھ کے لوگ آگاہ ہوئے تو گھوڑے سے اتار ااور یالکی پر مکان تک لائے۔جب بیہ خبر زوجہ کو آپ کی مپنجی توانہوں نے کنیزوں کو حکم دیا کہ پانی گرم کروجب پانی گرم ہوا تو عنسل کیااور نے کپڑے پنے اور عطر لگایابعد اس کے دور کعت نماز پڑھی اور مصلے پر جان بحق تشلیم ہو کیں۔ چنانچہ ایک روز ہہ یک وقت و فن زوجین مصلاً واقع ہوا۔ قبر ان دونوں کی سنگی

<sup>(</sup>۱) اکبرنامه قلی موجوده کتب خانه مولوی خداخش خان بهادر صغیه ۳۰۰ اجلد دوم سلسله دارنمبر ۳۰ ۱۰

مسجد کے دکھن جانب مشہور و معروف ہے۔ مولانانور الحق کھے ہیں کہ ہیں نے حضرت جدی و مرشدی بینی مخدوم شاہ مجیب اللہ قدس سرہ سے پوچھا کہ وفات امیر ووفات زوجہ اس طور سے ہوناخالی از کرامت نہیں ہے۔ سلسلہ بیعت وطریقت ان نوگوں کا مجھ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ بزرگ و بزرگ زادہ تھے اور اس زمانے میں شیوخ کا ملین بھی بہت تھے۔ کسی جگہ رجوع کیا ہوگا واللہ اعلم پس اس وقت سے قصبہ پھلواری مسکن و ماوائے آبائی حضرت مرشدی شاہ ررشد الحق ہے۔

منجملہ نین فرزندان محمد مظفر مرحوم کے ایک حفرت اسمعیل تنصه صاحب احوال رفيعه وصاحب كرامات عجبيبه ازاعظم خلفائح حضرت مخدوم سيد شاہ بدرالدین قادری شہبازیوری قدس سرہ کے تھے۔ان کو خرقہ خلافت سید شاہ محمہ قادری قدس سرہ والد ہزر گوار ہے اینے پہنچااور وہ خلیفہ حضرت قیمص قادری قدس سر ہ کے تھے الیٰ آخر السلسلہ اور حضرت جینید اولیاء ثانی قدس سر ہ فرزند با کمال حضرت شاہ اسمعیل قدس سرہ کے تھے۔ اواکل حال میں جو پچھ اسنے والد بزر گوار قدس سرہ جو م الله الله على مشغول تھے بعد وفات حضرت والد قدس سرہ بلاواسطہ از روحانیت رسول خداعينية تربيت يائي ـ اور بعد محكيل بيعت خلافت مولانا ملاشاه جمال الله اولياء کروی ہے حاصل کیا۔اور خرقہ خلافت بھی آپ سے پایا۔اور حضرت لعل میال صاحب قدس سرہ خلیفہ اعظم حضرت جیند ثانی قدس سرہ کے تھے اور ازروئے قرابت جدی برادرزادہ بھی تھے۔ یعنی حضرت جینید ٹانی میٹے حضرت شاہ اسمعیل کے اور وہ بیٹے محمہ مظفر کے اور وہ بیٹے امیر عطاء ابتد کے اور حضرت شاہ بربان الدین عرف تعل میال صاحب بیٹے حضرت بایز بیر ثانی کے ۱۹۰۰ یٹے محمد فریدالدین کے اور وہ بیٹے حضرت شاہ

محمد حسین کے اور دہ بیٹے امیر عطاء اللہ کے اور تاج العارفین حضرت شاہ محمد مجیب اللہ اُر روئے قراحت جدی ہر اور زادہ تھے حضرت لعل میال صاحب کے بدیں طور کہ بیٹے ظہور اللہ کے اور وہ بیٹے محمد حسین کے اور قراحت ثانی حضرت تاج العارفین کے ساتھ عل میال کی بیہ ہے کہ والدہ ہاجدہ حضرت تعل میال ، فی فی نور جمال بیبتی حضرت شاہ رکن الدین من شاہ محمد حسین کی تھیں اور تیسر کی جمت بیہ ہے کہ زوجہ محتر مہ لعل میال صاحب فی فی یہ ندن بیٹی کبیر الدین کی تھیں۔ اور چو تھی جمت بیہ ہوئی کہ حضرت تاج العارفین کی شادی شاہ ابدین من شاہ ہر بان الدین عرف تعل میال کی صاحبز ادی سے ہوئی۔ جنید ثانی و حضرت لعل میال صاحب کاذکر تذکرہ الکرام میں صاحب کاذکر تذکرہ الکرام میں مندرج ہے۔

نوٹ: یہاں تک بزرگان دین کا تذکرہ مختار صاحب کی کتاب راہ نجات اور حضرت شاہ رشید الحق کے حالات میں تذکرۃ الصالحین سے درج ہیں۔ اس کے بعد بزرگان دین کا تذکرہ "تذکرۃ الصالحین" "نقوش صبیح" اور حافظ سید شاہ وسیم الحق مدصلہ نہے حاصل کردہ معلومات سے درج کیا جاتا ہے (سید نعمت اللہ)

#### حضرت مولاناحافظ سيدشاه محمد حبيب الحق قدس سره

آپ کی و لادت ۱۲۸رمضان بروز جمعه وقت اشراق ۱۹۵۱مے کو حضرت علی امیر الحق قدس ہوئی۔ تاریخی نام صابر بخت ہے۔ ۱۲۸ شوال ۱۹۹۱مے کو حضرت علی امیر الحق قدس سرہ نے منتب پڑھائی۔ ابتدائی کتابیل بیشتر اپنے والد ماجد حضرت شاہ رشید الحق قدس سرہ سے پڑھیں اور متوسطات مولوی حفیظ اللہ صاحب مرحوم اور مولوی حکیم علی حیدر صاحب مرحوم اور مولوی حکیم علی حیدر صاحب مرحوم اور مولوی حکیم علی حیدر صاحب مرحوم اور مولوی عبداللہ مرحوم پنجابی سے پڑھیں۔ ہدایہ

آخریں۔ صدرا۔ مش بازغہ ۔ حمداللہ ۔ قاضی مبارک۔ زوائد ملاشہ ۔ شرح چفمنی۔ شرح مواقف۔ توضیح تلویج۔ مسلم الثبوت ۔ صحاح ستہ من اولیم الی آخر ہم۔ حضرت مولانا محمد کمال صاحب محدث بہاری علی پوری سے پڑھیں۔ ۱۲ ربیع الاول ۱۸ ساچے کو مولانا محمد کمال صاحب نے آپ کے سرپرد ستار فضیلت باندھی۔ اس وقت علیء کو چھوڑ کر عاضرین کی تعداد تقریباً تین ہزار ہو گی۔ اس مجمع میں آپ نے سورہ والعصر پر ایک زیروست تقریب کی حاضرین کی زبان سے بیساختہ سجان اللہ کے نورے بلند ہو جاتے تھے۔ دوسرے روز مولانا محمیم ظہیرا حسن صاحب شوق نیموی حضرت شاہ رشیدالحق قدس سرہ کے پاس خاص طور سے مبار کباد کے لئے تشریف لائے اور فرمایا کہ عظیم آباد میں سے صاحبزادے بہترین واعظ ہول ۔ گ۔

۲۸ر شوال السلام کوبروز عرس حضرت چراغ عظیم آباد مولاناحافظ حاجی سید شاه محمد نصیر الحق قدس سره آپ کی بیعت ہوئی اور اسی وقت اجازت وخلافت تفویض ہوئی۔

اس وقت حاضرین نمایت پر کیف تھے۔ہر شخص پر ایک کیفیت طاری تھی کہ ساع (قوالی) میں بھی ایس کیفیت کم دیکھنے میں آئی ہے۔

حضرت شاہ رشید الحق کے وصال کے چوتھے دن مجلس ایصال تواب (قرآن خوانی) ہوئی اور اسی دن تمام مشاگلین عظیم آباد واطراف بہار کے سامنے مولانا شاہ محمد حبیب الحق صاحب کی سجادہ نشینی ہوئی تو پہلے خاند انی تبر کات یعنی تاج جعفری و سربند و نیم تنه و کمر بند و تشیج حضرت محبوب رب العالمین خواجہ عماد الدین قلندر بادشاہ قدس سرہ کی و عباالفی حضرت مولانا حافظ سید شاہ نصیر الحق قدس سرہ کی پہنائی گئی۔ بعدہ

سب سے پہلے خانقاہ حضرت مخدوم الملک کی طرف سے شاہ رشید الدین احمد صاحب نے پگڑی پیش کی پھر حضرت مولوی شاہ محی الدین صاحب نے خانقاہ مجیبیہ کی طرف سے پگڑیاں پیش سے پگڑیاں اور دو روپیہ نذر پیش کیا۔ پھر تمام مشاکع کی طرف سے پگڑیاں پیش ہو کیں۔ قوال حاضر سے انہوں نے گانا شروع کیا اور ایسی مجلس جمی کہ تقریباً چار ہزار آدمیوں کے مجمع میں کوئی ایسانہ تھا جو یہ کیف نہ ہو۔ ہر شخص پر خاص اثر تھا۔ اس وقت تدمیوں کے مجمع میں کوئی ایسانہ تھا جو یہ کیف نہ ہو۔ ہر شخص پر خاص اثر تھا۔ اس وقت تمام اہل قراحت و متو سلین سلسلہ عمادیہ و مجیبیہ کاجو حال تھاوہ کیا بیان ہو ہر شخص حضرت سجادہ کے خرقہ کو بوسہ دیتا تھا اور فیضان حاصل کرتا تھا۔ ایک سے دن کو مجلس ختم ہوئی اور حضرت خلوت میں جلوہ افروز ہوئے اور سجادہ پر متمکن ہوئے اسی وقت بہت لوگ واضل سلسلہ ہوئے۔

آپ تقریباً ۱۳ سال سجادہ عمادیہ پر فائزرہے۔ اپنے دور کے جید عالم اور اعلی پائے کے خطیب تھے۔ آپ شب جمعہ کو خانقاہ کی معجد میں تنسیر قر آن بیان فرماتے سے۔ اس کے اوہ مختلف مواقع پر ،عظ و خطاب فرماتے جن میں ۱۲ رہیج الاول کو بیان سیرت رسول اکرم صلی ،بقد علیہ و سلم اور ۹ محرم ذکر شمادت امام حسین ان میں کیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے۔ دونوں محفلیں آج بھی مونوں محفلوں میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے۔ دونوں محفلیں آج بھی سے اہم موقع ۱۵ رشعبان گونماز فجر کے بعد کا ہوتا۔

ایک بارپٹنہ اور اطراف میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی کا خطرہ تھا۔ نماز استسقاء کا اہتمام کیا گیا۔ پٹنہ سیٹی اسکول کے میدان میں آپ نے امامت فرما کی اور بارش کے لئے دعا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ دعایوں قبول ہوئی کہ لوگ گھر واپس پہنچتے پہنچتے بارش میں بھیگ گئے۔ اس قدر بارش ہوئی کہ خشک سالی کا خطرہ ممل گیا۔ آپ کو درس و تدریس سے بھی بواشغف تھا۔ شاگر دول کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ ان میں ان کے صاحبزادول حضرت مولانا شاہ صبیح الحق اور مولانا حکیم شاہ حسین الحق کے علادہ خانقاہ سملی کے سجادہ نشیں شاہ فداحسین اور شاہ حسیب الدین مرحوم کے صاحبزاد کے حافظ شاہ وجیہ الدین نمایاں ہیں۔ حضرت بہترین خوش نویس اور ممتاز قاری تھے خانقاہ گی مسجد میں تراوی محود پر حصات ہے۔

آپ کی شخصیت صبر و تو کل کا پیکر تھی۔ دیناوی جاہ و منصب کو مبھی خاطر میں نہ لائے۔ مرید بھی ہر کس و ناکس کو نہیں کرتے تھے۔ احکام نثر بعت کے سخت پابید تھے۔

آپ نے قرآن مجید کے تیسویں پارے کی تفسیر لکھی تھی اور ایک رسالہ مینار قیامت کے نام سے لکھانیہ دونول شائع ہو تھکے ہیں۔

الاسلام مصرع ہے رمضان میں تراوی پڑھاتے ہوئے آپ پر فالج کا حملہ ہوا۔ مرح رمضان المبارک مطابق ۲۲ روسمبر ۲۳ <u>۱۹۹</u> کو ظهر کے وقت آپ نے رحلت فرمائی۔ مریدوں اور عقیدت مندوں نے اپنے کا ندھوں پر آپ کا جنازہ خانقاہ عمادیہ پٹنہ سیٹی سے تقریباً سولہ کلو میٹر کے فاصلے پر پھلواری شریف لعل میاں کی ورگاہ پہنچایا۔ آپ اپنے والد برز گوار کے پائیں وفن کئے گئے۔ حضرت حمید عظیم آبادی نے اس مصرع ہے سن وفات نکال۔

ولی ویں حبیب الحق ہیں اور فردوس جنت ہے ۱۲ ساھ آپ کی چار شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی حضر ت شاہ امین احمد صاحب سجادہ مخدوم الملک قدس سر ہ کی صاحب اللہ مخدوم الملک قدس سر ہ کی صاحب اوی سے ہوئی۔ دوسر می شادی محسن پور میں ہوئی اس محل سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تیسر می شادی شخ پورہ میں ہوئی۔ چو تھی شادی مولوی ایوب صاحب کریم چک چھپرہ کی صاحبزادی سے ہوئی۔

آپ نے اولاد میں تین صاجزادے اور پانچ صاجزادیاں چھوڑیں۔ بروے صاجزادے حضرت مولانا سید شاہ صبیح الحق آپ کے جانشیں ہوئے۔ دوسرے صاجزادے مولانا حکیم سید شاہ حسین الحق عالم دین ، طبیب اور ایک اچھے مقرر تھے۔ پنہ سیٹی کے مدرسہ عربیہ سے درس نظامی میں فراغت کے بعد طبیہ کالج پٹنہ میں طب کی تعلیم حاصل کی اور وہیں شفاخانے میں ماز مت اختیار کی۔ ۱۹۸۹ء میں انچارج شفا خانہ کے عمدے سے رٹائر ہوئے آپ کا خانقاہ میں بھی مطب قائم تھا۔ کتب بینی عائم مصلہ تائم تھا۔ کتب بینی محبوب مشغلہ تھا۔ روز ناچہ مکھے کا بھی شوق تھا۔ پٹنہ کی خانقا ہوں ، مدر سنوں ، مسجدوں ، محبوب مشغلہ تھا۔ روز ناچہ مکھے کا بھی شوق تھا۔ پٹنہ کی خانقا ہوں ، مدر سنوں ، مسجدوں ، درگا ہوں ، اور مختلف محلول اور یادگاروں کے بارے میں ایک کتاب ''جو دیکھا جو سنا'' مرتب کی۔ ۱۸ راگست ۱۹۹۱ء کو آپ کا انتقال ہوا۔ خانقاہ کے اصاطے میں مدفون ہیں۔ مرتب کی۔ ۱۸ راگست ۱۹۹۱ء کو آپ کا انتقال ہوا۔ خانقاہ کے اصاطے میں مدفون ہیں۔

حضرت مولانا شاہ حبیب الحق کے چھوٹے صاحبزادے حافظ سید شاہ ہسیم الحق کراچی میں مقیم ہیں۔ آپ کو شعر وادب کا چھاذوق ہے۔ مضامین بھی لکھے ہیں اور شاعری بھی کرے ہیں۔ آپ کو شعر وادب کا چھاذوق ہے۔ مضامین بھی لکھے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں۔ نمایت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک اور انسان دوست ہیں۔ شاعری بھی کرتے ہیں۔ نمایت کارپوریشن سے مینیجر فنانس کے عمدے سے ریٹائر بھوٹے۔ آپ سے تین صاحبزادے ما جزادی ہیں۔

## حضرت مولاناسيد شاه صبيح الحق قدس سره'

آپ ۸؍ رمضان المبارک ۹ اسامی مطابق ان ۹ او ران کے دست می این جد انجد سے حاصل کی۔ اور ان کے دست می ان چی نام پر ست پر ۱۳ اسال کی عمر میں بیعت کی۔ در سیات کی ابتد انی کتابی اپنو والد بزر گوار سے پر میں بیعت کی۔ در سیات کی ابتد انی کتابی اپنو والد بزر گوار سے پر میں بیعت کی۔ در سیات کی ابتد انی کتابی اپنو الد بر گوار سے پر میں ابلا کی عمر میں ابلا کی پڑنے میں زیر تعلیم رہے۔ پھر مدر سہ سجانی الد آباد پر میں سبق سے ترک موالات کی تحریک کے دوباں مولانا نعیم الد آبادی آپ کے ہم سبق سے ترک موالات کی تحریک کے زمانے میں آپ کا نپور ۔ پلے گئے اور مدر سہ الہیات میں مولانا آزاد سجائی کی زیر نگر انی تعلیم مکمل کی۔ علوم باطنی کی شکمیل اپنوالد کی سر پر ستی میں کی۔ علوم ظاہر کی اور باطنی میں در جہ کمال کو پہنچ ۔ عرفی فارسی کی بے پناہ صلاحیت کے علاوہ جفر ، رمل اور علم باطنی میں در جہ کمال کو پہنچ ۔ عرفی فارسی کی بے پناہ صلاحیت کے علاوہ جفر ، رمل اور علم تکسیر میں بھی طبعی ذبانت اور مطالع سے آپ کود سترس حاصل ہوئی۔

خطابت کی اعلیٰ صلاحیت تھی۔ تقریروں میں عربی ، فارسی اور اردواشعار کا بر محل استعال کرتے اور لوگ گھنٹوں محویت کے عالم میں آپ کو سنتے۔ طبیعت میں بزلہ سنجی تھی اور تقریر کے در میان موقع کے مناسبت سے لطفے بھی بیان کرتے تھے۔ خانقاہ میں تفسیر قرآن کا سلسلہ قبل سے جاری تھا۔ آپ نے درس حدیث ، مثنوی مولاناروم اور مخدوم شرف الدین کی منیری کے مکتوبات صدی کا ترجمہ و تشریح کا بھی سلسلہ شروع کیا۔

آپ صلح جو اور منگسر المزاج تھے۔ اتحاد بین المسلمین پرزور دیتے تھے۔ آپ "برم صوفیائے بہار" کے بانی رکن تھے اور "متحدہ سیرت کمیٹی" کے روح روال تھے۔ جس کے جلے میں ہر مکتبہ فکر کے علاء شریک ہوتے تھے۔اس بات کا خیال رکھا جاتا تھ کہ اختلافی مسائل بیان نہ کئے جائیں۔امیر جماعت اہلحدیث حضرت مولانا عبد الخبیرؒ سے آپ کے گمرے مراسم تھے۔

سیدر ضی الدین احمد مرحوم ممبر یو نیورشی کمیشن بہارنے حضرت کے ذاتی کر دارکی ان الفاظ میں بالکل صحیح نصو پریشی کی ہے۔

"ان کے فکر کی بائدی ، طبیعت کی خود داری 'بے لوٹی اور گری شرافت ان کے صحبت نشین کو متاثر کئے بغیر نہیں رہتی۔ نا آسودگی کرب نے متوازن زندگی کو بھی متز لزل ہونے نہیں دیا۔ پاس شریعت اور خشک علم سے بھی قلندرانہ مزاج بھی مجروح نہیں ہوسکا۔ متانت وبذلہ سنجی کا حسین امتزاج ان کی شخصیت میں تھا۔ وقت کے نقاضوں سے وہ ایسے باخبر رہنے جس کی کوئی دوسری مثال خانقا ہوں یا مدرسوں میں نتیس ملتی ۔ دل ایسا درد مند پایا تھا کہ قومی انحطاط یا ساجی اختثار پر گفتگو کے دوران آنکھیں نم ہوجا نئیں۔ "نقوش صبیح" صفحہ ا

سجادہ نشین سے پہلے شاعری کرتے تھے۔ حضرت علامہ تمنا کاوی سے تلمذ
حاصل تھا۔ کلام کا انتخاب "نقوش صبح" میں شامل ہے۔ اگست ۱۹۵ میا یہ
پوسٹریٹ گلینڈ کے مرض میں جتلا ہوکر جمعہ ۱۲۷ محرم الحرام ۱۹۵ مطابق مطابق کے
فروری ۱۹۵۵ء تقریبادو بح دن آپ نے داعی اجل کو لبیک کما۔ دوسرے دن خانقاہ
سے ملحق ار دولا ہر ری کے میدان میں آپ کے چھوٹے کھائی حضرت مولانا تھیم سید
شاہ حسین الحق " نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسری نماز انجمن اسلامیہ، تیسری پٹنہ
جنکشن اور چو تھی نماز حضرت لعل میال کی درگاہ پھلواری میں مولانا سید شاہ فرید الحق

عمادی مد ظلنہ کی امامت میں ہوئی۔ حسب روایت مرید اور متوسلین میت کو اپنے کاندھوں پر پٹند سیٹ سے پھلواری شریف لے گئے۔ بزاروں لوگ میت کے ساتھ جلوس میں شامل تھے۔ سر کول پر سکھ اور ہندہ ہاتھ جوڑے کھڑے سلام رخصت پیش . کررہے تھے۔ تقریباً ساڑھے چار سے شام اپنے والد کی بائیدتی میں سپرد خاک کئے گئے۔

آپ کی شادی آبگلہ (گیا) میں حضرت سید شاہ مظاہ اُلم کی ہوئی صاجزادی

ہوئی تھی جن سے تین بیخ اور دو بیٹیال ہیں۔ بوے صاجزادے شاہ فرید الحق
عمادی وامت بر کانے کے علاوہ دوسرے سید شاہ امین الحق عمادی رائجی میں مقیم
ہیں۔ آپ رائجی یونیورٹی میں ملازم تھے۔ چھوٹے صاجز دے سید شاہ متین الحق
عمددی محدن اینگلوع بک اسکول پینہ سیٹی میں پڑھاتے ہیں۔ خوش گوشاع ہیں۔ عظیم
آبادے مرجورہ ممتازشاع وال ہیں شارہ آپ نے "نقوش صبح" مرتب کرنے کے
علاوہ حضرت مول تا حافظ شاہ ظہر الحق ظہور ؓ کے مرشوں کو "مراثی ظہور" کے تام

### حضرت مولاتا سيدشاه فريدالحق عمادي مدظله العالي

آپ نے اسپے والد ماجد کے وصال کے بعد • افروری ۵ کے 19 کو خاتھاہ کر دیے کی مندر شدہ بزایت سنجالی۔ آپ نے اہتر الی کربیں اپنے جدامجد اور والد ماجد سے پڑھیں۔ متوسطات اپنے خالو مولانات عبد السنان صدر مدرس مدرس محدید عربیہ پٹند سینی اور مولانہ فغیر الدین پر نہیں مدرسہ شمس بہدی پٹند سے پڑھیں۔ ورس نظامی کی شخیل مدرسہ شخص بہدی پٹند سے پڑھیں۔ ورس نظامی کی شخیل مدرسہ شخص بالا سلام ہر بی ہی ست تی ساتھ کی ست کی ساتھ کا باہد علیہ الدین کا ماجد علیہ الدین ساتھ کی کی ساتھ ک

الرحمته ہے ہے۔ اعلی درجے کے خطیب اور نعت کو ہیں۔

9 کے 19 میں آپ نے خانقاہ میں مدیر سے 'عماد العلوم'' قائم کیا ہے۔ کتب خانہ عماد یہ کہ بھی توسیع کی ہے۔ اس کتب خانے میں بزاروں کی تعداد میں عربی، فارسی اور اردو میں مختلف موضوعات پر تکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ مخطوطات کا بھی بہت اچپ سر مایہ ہے۔ آپ نے مسجد کی بھی توسیع اور تحمیر نو کرائی ہے۔

آپ کے مریدین کاوسیع حلقہ پاکستان ، بگلہ دلیش اور بھارت میں ہے۔ آپ

کے چھے بیٹے اور دوبیٹیاں ہیں۔ بڑے صاحبزادے سیدشاہ میں احالحق سلمہ اللہ تعالیٰ عام
دین اور ایجھے مقرر ہیں اور کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ دوسرے سیدشاہ عتیق
الحق سلمہ وافظ قرآن اور تاریخ میں ایم اے ہیں۔ بقیہ صاحبزاد گان حصول علم میں
مصروف ہیں۔

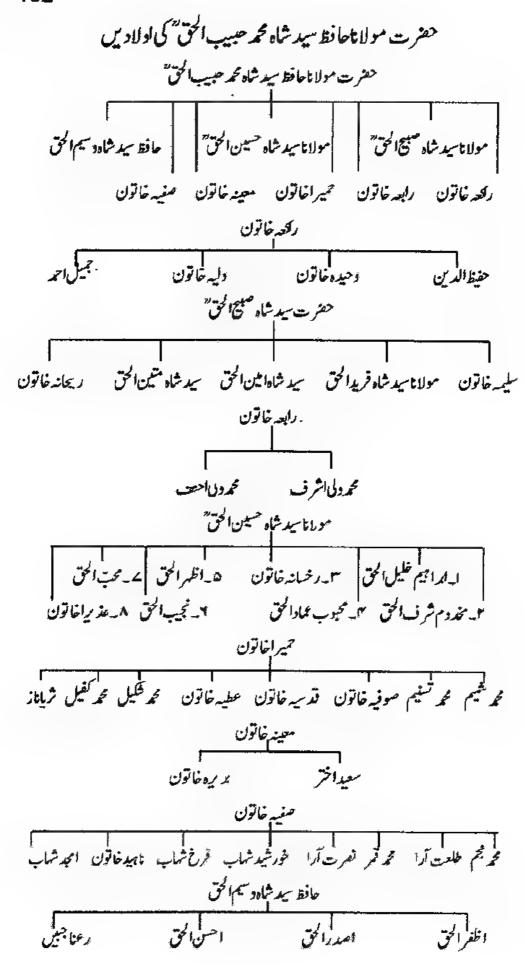

عظیم آباد کے متاز مورخ و محقق

مولوی حسیب الله مخنار کی سوانح حیات

«احوال و آثار مولوی حسیب الله مختار"

مرتب: سيد نعمت الله

ملنے کا پیتہ: 37- A بلاک 18 فیڈرل ٹی امریا، کراچی 75950 یا بساطِ ادب یا کستان، آر 19، بلاک 20 فیڈرل ٹی امریا، کراچی 75950 عظیم آباد ، پھلواری شریف اور دا تا پور کے مشارئے اور علماء کانایاب تذکرہ

« مذكرة الصالحين »

مولف: مولوى حبيب الله مختار

مرتب: سيد نعمت الله

ترتیب نو کے ساتھ زیرِ طبع ہے

ملنے کا پیتہ: 75-4بلاک 18، فیڈرل ٹی ایریا کراچی 75950 یا

بساط ادب پاکستان۔ آر 19، بلاک 20، فیڈرل ٹی ایریا کراچی 75950

# مطبوعات بساط ادب (پاکستان) شاعری

| ۵۰ ارویے        | حادي <i>د وار</i> ٽي | آدهى دات كاپوراچاند     |
|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ۵۰ ارویے        | انعام كوالياري       | سب احچاکسی (نست)        |
| ۵اروپے          | جاوبير دار ٿي        | شهر آشوب                |
| ۵۰ اروپے        | شوق عظيم آبادي       | كف كلفر وش              |
| ••ارویے         | الجحم شيرازي         | گر د کاروال             |
| ۵۰ اروپے        | ليعقوب تضور          | جُثُردت                 |
| +۵۱روچ          | حنيف خان كاطل معادى  | میراغ در بچوں کے ا      |
| ••اروپے         | ر حمال څاور          | محركب حرم (نعت)         |
| ۵۰ اروپیے       | حيرت الد آبادي       | آگ خوان پائی            |
| •۵اروپے         | نروت سلطانه نروت     | طا قول میں پڑے خواب     |
| + ۵رو <u>ئے</u> | رباب رضوی            | ایک کمانی دی پرانی      |
| +۵رویے          | مُّ المُحْمَى اعظمى  | ایک گیت اور سهی         |
| **اروپے         | سيدوني حيدر          | جلتے دیپ                |
| ۰۰ اروپے        | سيدولي حيدر          | <u>کے ک</u>             |
| +۵۱روپے         | ا عجاز جو نپوري      | تهذيب جنول              |
| +۵اروپے         | عبدالعزية اظهر       | الربائية الزيز          |
| +۵۱روپیے        | انعام گوالیاری       | نغه ذیرلپ               |
| +۵۱روپے         | تسنيم عابدي          | مسحر أآنكهيس اور تنهائى |
| ۵۵ ارویے        | فاریر ی              | يمرساز سداهاموش ہوا     |
| •۵ارویے         | نوربر یلوی           | يخ پرانے درق            |
| 2-9/1++-        | نظير صديقي           | حسرت اظهاد (تيسراايديش) |
| • ۵ اروپے       | انور فخرى            | چرے پر لکھ د ماہوں      |

| • ۵۱رو یے         | نگار فاروتی                   | 7 ف 7 ن کات                         |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| • ۵ اروپي         | سبيل عازى پورى                | بالتي سخنورول كي                    |
| ۵۰ اروپے          | حيرت اله آبادي                | جكنو تتلى رنگ                       |
| ۵۰ آرو پ          | صدیق فتح پوری                 | سائے سائے وھوپ                      |
|                   | افسانے                        | *                                   |
| • <u>۵ ارو ئے</u> | افسر ماه پوري مرحوم           | سو تھی چیتاں                        |
| +۵ آرویے          | على حيدر ملك                  | عمر خیام اور دوسری غیر ملکی کهانیال |
|                   | ناول                          |                                     |
| ۰۰ ۲روپ           | قصرسليم                       | اكيسوي مدى كالچنكيز خان             |
| ۵۲۱روپي           | . قيمرسليم                    | كشور                                |
| **أروبي           | قيمرسليم                      | كحريباد أكحر                        |
| 4.4               | قيسرسليم                      | اند هی مکری چوپیٹ راج               |
| ۰۰ ۲روپ           | قيعرسليم                      | تح ریے شائے میں                     |
|                   | طنزومزاح                      |                                     |
| ۵۰ اروپے          | ۋاكثر محمد محسن               | اے دوست                             |
| • ۵ اروپے         | ڈاکٹر بحر محسن                | آئيڈیل منافق                        |
| +۵اروپے           | ڈاکٹر محمد محسن               | مشرتی لژکا                          |
| +۵اروپے           | سيدحيدرعلى                    | نعویارک مرے آھے                     |
|                   | دیگر                          |                                     |
| 2-9760+           | تيسرسليم                      | سغرنامدامريكا                       |
| ۵۰ اروپے          | جاديد وارثى _ ۋاكثر محمر محسن | نذر نظير                            |
| ••ارویے           | مر حبه جاوید وار فی           | بروین شاکر کے خطوط                  |
| • ۵ اروپے         | محد عثال دمز مرحوم            | مسلم يركاله كاماضي حال اور مستغتبل  |
| 29/100            | ذاكثر شهناز محسن              | آپ کلینک کیے شروع کریں              |
|                   |                               | . 4.                                |
|                   | · ·                           |                                     |

...

| ۰ ۵ ۲ رو پ | توقير مر زار زقی               | همخصى قوانين إسلام                         |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| ••ارو ـــ  | سيد نعمت الند                  | احوال و آثار مولوی حسیب الله مختار         |
| ٠٥١٠٠ پ    | مولوی حسیب الله مختار          | النوار الاولياء                            |
|            | زيرطبع                         | ,                                          |
| +۵اروپے    | وْاكْمْرْ جَمِيلُ عَظَيم آيادى | خالقِ كون و مكال (حمد)                     |
| • ۵ اروپ   | اطيرصديقي                      | ديار غزل                                   |
| ۰۰ ۲روپ    | محتِ عار في                    | جھانی کی پایس (شعری کلیات)                 |
| • ۵ اروپ   | حبيب الثدروي                   | خوشبوے مدینه (نعت)                         |
| +۵۱روپ     | ليعقوب تضور                    | فكر صفاكي ليلي كرن (حمديد نعتيه شاعري)     |
| +۵اروپے    | الرعايد أ                      | فامشی جب کلام کرتی ہے (شاعری)              |
| ۵۰ اروپے   | مولوي حبيب الله مختار          | تذكرة الصالحين                             |
| ٠٥١/٥٠     | جاويد وار ثی                   | خواب ہی توریکھتے ہیں (شاعری)               |
| ٠٠٠ اردب   | جاديد وارثى                    | لعنی رات بہت تھے جا کے (سوانح)             |
| ۵۰ اروپ    | جاديد وارثی                    | آئينه ہےروبرو(مضامین)                      |
| ¿ 1/10.    | پروفیسر آفاق صدیقی             | بساط اوب (مضامين)                          |
| ٠٥١/ و ت   | يتحيم احمر بإذل                | اندیشه (شاعری)                             |
| 23,00      | واكثر محمد مخسن                | مختلف زبانيس اور فيلى فزيش أردو بلوچي      |
| ÷170+      | وأكثر محمد محسن                | مختلف زبانيس اور فيملى فزيشن أردو _ پنجابي |
| - 3,00     | واكثر محمر محسن                | مختلف زبانيس اور فبملي فزيشن أردو يحجراتي  |
| 4,10+      | ڈاکٹر محمد محسن                | مختلف زبائيس اور فيملى فزيشن أردو _ قارى   |
| ٠٥/٥٠      | ڈاکٹر محمد محسن                | مختلف زبانيس اور فيملى فزيش كردو- عربي     |
| 2 9/0 .    | واكثر محمد محسن                | مختلف زبانيس اور فيلى فزيشن أردو_ أتكريزي  |
| £ 9,0 0    | ۋاكىر مجىر محسن                | مختلف زبانيس اور فيلى فزيش أردو عكال       |
|            |                                |                                            |

Ç.

بِسْتُلُولِ إِلْانِينِي

et e

## Religion

## (سللوعلاني)

'صاحب انوار الاولیاء' کے نبیرے سید نعت اللہ صاحب نے 'وسیکہ نجات' سے اخذ و تدوین کاکام بوئی خولی، محنت اور لگن سے انجام دیا ہے۔ انھوں نے دراصل تذکرے کو زبان وبیان کا نیاا نداز دے کراہے آن کے قاری کے لئے زیادہ مفید اور دکش بہادیا ہے۔ اس سے پہلے انھوں نے ''انوال و آثار ، مولوی حبیب اللہ مخار '' کے عنوان سے مولانا مخار اور اپنے خاندان کے حالات بوٹ سخرے پیرائے میں قلم بند کئے تھے۔ ''انوار الاولیاء'' ان کادوسر اکارنامہ ہے۔ محصے بینین ہے کہ یہ مفید اور قابل قدر کتاب قار کین کے علقے میں ضرور مقبول ہوگی۔

(ڈاکٹر) اسلم فرخی ۲۲رجب الرجب ۱۳۲۰ھ

رابطه

سيد نعمت الله - A-57 بلاك ١٨، فيدرل في ايرياكراجي - ٥٩٥٠

فن: 6344439-674092